# www.KitaboSunnat.com



تاليف المين الهوري كالم الموري الموري الموري الموري الميانية الميانية الموري ا



م بشترا<u>ڪيڙي</u>ي لاهور پاکستان

# بينه النّه الرَّه الرّ

# معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com







<u>تاليت</u> كُوْخُوْمُكِشِّحِسُكِنُ الْهُوْكِيَ



ناشرز مُبشّراكيدُين لامور ماكستان:

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز





# آئينه كتاب

| صفحتبر | موضوعات                                                        |           |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 9      | لفظ                                                            | پيش       |
| 13     | 1 مروجه جعیز کی تباه کاریاں!                                   | باز       |
| 14     | جهيزاور به سهارا بچيان!                                        | ٥         |
| 19     | اوروه دُلهن نه بن سکی!                                         | <b>\$</b> |
| 30     | جہیز کے نام پر بھیک مانگنے کا ایک نمونہ!                       | <b>\$</b> |
| 39     | جهیز کی معاشرتی تباه کاریاں[حقائق اوراَعدادو ثار کی روثنی میں] | ٥         |
| 39     | ابتدائی انسان                                                  | ٥         |
| 39     | بياهرتي                                                        | ø         |
| 40     | وحثى انسان                                                     | ø         |
| 41     | رسم ورواح كاغلام                                               | ٥         |
| 42     | روا چی فکر                                                     | ٥         |
| 42     | رسم ورواج                                                      | 0         |
| 43     | عورت کی رہبری                                                  | <b>\$</b> |
| 44     | رسم ضروری ہے!                                                  | 0         |

| ٥         | موجوده قا نون کی بھی خلاف ورزی!                                                                        | 45             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ø         | جهيز كى لعنت!                                                                                          | 46             |
| ø         | جوانی کی بربادی                                                                                        | 47             |
| ø         | وختر فروثی                                                                                             | 47             |
| ø         | پنجاب میں ایک جائز ہ                                                                                   | 49             |
| <b>\O</b> | يو نيورشي رپورث                                                                                        | 49             |
| <b>\$</b> | بإرات كي والهيي!                                                                                       | 50             |
| بار       | 21 رسم جھیز کی شرعی حیثیت                                                                              | 53             |
| ٥         | جهز کیا ہے؟                                                                                            | 54             |
| ø         | رسم جهزی شرعی حیثیت                                                                                    |                |
|           |                                                                                                        | 55             |
|           | جهيزايك مندوؤاندرسم                                                                                    | 55<br>58       |
| <b>\$</b> |                                                                                                        |                |
| <b>0</b>  | جهيزايك مندوؤاندرسم                                                                                    | 58             |
| 0         | چیزایک ہندووًاندیم<br>رسم جھیز کے نقصا نات                                                             | 58<br>60       |
| 0 0       | جہزا کیک ہندوؤاندر کم<br>رسم جھیز کیے نقصا نات<br>رسم جہز کے دینی نقصانات                              | 58<br>60<br>60 |
| 0 0 0     | جہزا کی ہندوؤاندر سم<br>رسم جھیز کیے نقصا نات<br>رسم جہز کے دین نقصانات<br>رسم جہز کے معاشر تی نقصانات | 58<br>60<br>60 |

| (7)Q                       | بھرز کی تباہ کاریاں کیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹ                                                                                                                                              |          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 69                         | جہیر کے اخلاقی نقصا نات                                                                                                                                                                          | ø        |
| 72                         | گزشته بحث کا خلاصه                                                                                                                                                                               | 0        |
| 72                         | مندوبھی جہز جیسی رسم' قاتل سے چیخ اٹھے!                                                                                                                                                          | 0        |
| 73                         | کیاحضور مہیل نے اپنی بیٹیوں کو جھیز دیاتھا؟                                                                                                                                                      | •        |
| 75                         | كياحضور مُلَيِّظُ فِي حضرت فاطمه وَثَنَ أَهُوا كُوجِهِيْرِد يا تَهَا؟                                                                                                                            | ٥        |
| 81                         | احادیث کی جمع قطیق                                                                                                                                                                               | ٥        |
| 81                         | حفرت ام حبيبه (ام المؤمنين رقى آها) كاجهيز؟                                                                                                                                                      | •        |
| 83                         | جَيِز ب متعلقه بحث كاخلاصه اور پكوتجاويز!                                                                                                                                                        | 0        |
| 87                         | 3 کیاجھیزدینا 'سنت رسول' ہے۔۔۔۔۔؟                                                                                                                                                                |          |
| 97                         | المان میں سے اسل کے اسلام کے اسلام کے اسلام                                                                                                                                                      | - :      |
| 88                         | کیا جہزر دینا 'سنت رسول' ہے؟                                                                                                                                                                     |          |
|                            | ***************************************                                                                                                                                                          | ٥        |
| 88                         | کیا جہزر بنا'سنت رسول' ہے؟                                                                                                                                                                       | <b>0</b> |
| 88<br>88                   | کیا چیز دینا'سنت رسول' ہے؟<br>نقطهُ اختلاف کیا ہے؟                                                                                                                                               | 0        |
| 88<br>88<br>90             | کیا جہنر دینا' سنت رسول' ہے؟<br>نقطهُ اختلاف کیا ہے؟<br>پہلا نکتہ: لیعنی ہریہا ورتخفہ، جہنر اور رسم جہنر میں فرق                                                                                 | 0 0 0    |
| 88<br>88<br>90<br>94       | کیا جہنر دینا' سنت رسول' ہے؟<br>نقطهُ اختلاف کیا ہے؟<br>پہلا نکتہ: یعنی ہریہا ورتخفہ، جہنر اور رسم جہنر میں فرق<br>دوسر انکتہ: جہنر عورت لائے گی یا خاونددےگا؟                                   | 0 0 0    |
| 88<br>88<br>90<br>94       | کیا جہنر دینا'سنت رسول' ہے؟<br>نقط ُ اختلاف کیا ہے؟<br>پہلائکتہ: یعنی ہدیدا ورتخف، جہنر اور رسم جہنر میں فرق<br>دوسرا لکتہ: جہنر عورت لائے گی یا خاوند دے گا؟<br>احادیث سے دلائل                 | 0 0 0 0  |
| 88<br>88<br>90<br>94<br>94 | کیاجہزدیا'سنتورسول'ہے۔۔۔۔؟ نظرُ اختلاف کیاہے؟ پہلانکتہ: یعنی ہدیدا ورتخفہ،جہزراوررسم جہزر میں فرق دوسرا نکتہ: جہزورت لائے گی یا خاونددےگا؟ احادیث سے دلائل جہز کے سلسلے میں حضور مکاشیام کامعمول | 0 0 0 0  |

| 8   | هيز کی تباه کارياں کي پيٽي پيٽي پيٽي پيٽي پيٽي پيٽي پيٽي پ                                                                              |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 102 | دوسری دلیل کا تجزیه                                                                                                                     | <b>\$</b> |
| 105 | ايك اورقابل توجه پهلو!                                                                                                                  | ٥         |
| 107 | حصرت على مخاتمتُهُ كى غربت كالمسئله اورروايات مكذوبه كاطعنه!                                                                            | ٥         |
| 110 | تيسرى دليل كالتجزيه                                                                                                                     | <b>\$</b> |
| 111 | خلاصه بجث                                                                                                                               | ٥         |
| 113 | 4 -                                                                                                                                     | باب       |
|     | جھیز کے بار بے میںعلماء کے فتاوی                                                                                                        |           |
| 114 | مروجه رسم جهيز خلاف شرع هم!<br>الحديث مولانا عبيدالله رحماني ولينظيم شارح مڪلوة المصابح كافتوي                                          |           |
| 121 | کیابیٹی کی شادی جرم ھے جس کی سزاباپ<br>کو جھیز کی شکل میں دی جاتی ھے ؟!<br>لانامفتی محرتقی عثمانی صاحب (ر) جسٹس وفاقی شرعی عدالت پاکتان |           |
| 130 | مروجه جهیز کی شرعی حیثیت<br>لم مفرقرآن؛ عافظ صلاح الدین پوسف صاحب حفظه الله                                                             |           |
| 133 | مروجه جهیزایک معاشرتی لعنت هم!<br>لا نامبشراحمد بانی صاحب هظرالله ،مفتی جماعة الدَّعوة پاکتان                                           |           |





# السل الخراجي

## پیش لفظ

شادی بیاہ کے موقع پر والدین کا اپنی پی کوتھا کف دینا بھی معیوب نہیں سمجھا گیا گر جب سے ان تھا کف نے مروجہ رسم جہزی شکل اختیار کر لی تب سے پاک وہند کے مسلمانوں کے لئے بے شار معاشرتی مسائل نے جنم لے لیا۔ جہزی مروجہ شکل وراصل ایک ہندوؤاندر سم ہے۔ اس رسم کی شکل بیہ ہے کہ پی کو اس کے والدین شادی کے موقع پر حسب تو فیق زیادہ سے زیادہ گر بلو ساز وسامان مہیا کردیتے ہیں اور پھراسے طے شدہ روان کے مطابق حق ورافت سے محروم کردیا جاتا ہے۔ ہندوؤاند معاشرے میں بیر سم آئی عام ہوئی کہ شادی کے موقع پر پی کو والدین کی طرف سے جہز کا سامان مہیا کرنا شادی کالازی حصہ تصور کرلیا گیا تھی کہ والدین کے لیے اس وقت تک بچوں کی شادی کرنا ممکن نہ ہوتا جب تک کہ مطلوبہ سامان جہز تیارنہ ہوجا تا اورا گرخر بت کی وجہ سے کی پی کے والدین اس کا سامان جہز تیارنہ کر پاتے تو تیجۂ اس سے شادی کرنے کے لیے کوئی تیارنہ ہوتا ۔ چنا نچہ چا رونا چا روالدین کو ہر پی کے لیے پورے گھر کا سامان اپنی طرف سے جمع کرنا پڑتا۔

## جفيز کی نباه کارياں کی پہنٹری کی کہا کاریاں کی دور کی کہا کہ کاریاں کی دور کی کہا کہ کاریاں کی دور ک

یہ صور تحال آج بھی اس طرح موجود ہے۔ اس پر طرہ مید کہ بھی رسم جہزمسلمانوں میں بھی اس شکل میں رواج پا بھی ہے جس شکل میں یہ ہندومعاشرے کا کھر تھی۔ فلا ہر ہے ہوشت کے لیے یہ مکن نہیں کہ وہ اپنی ہر بھی کوڑک بحر کرسامان جہزمہیا کرے۔ چنا نچہ جہز نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی شادیوں میں رکاوٹیں پیدا ہونے لگیں اور نوبت یہاں تک بہت کی وجہ سے بچوں کی شادیوں میں رکاوٹیں پیدا ہونے لگیں اور نوبت یہاں تک بہتے گئی کہ یا تو بعض غریب والدین اپنی بچیوں کوخود اپنے ہاتھوں مارڈ التے یا پھران کی بچیاں حالات کی شکین اور والدین کی غربت و مجوری کے پیش نظر خود کشی کرلیتیں۔ اور الی مثالیں تو بے شار بیں کہ جہز میں تھوڑ اسامان لانے کی وجہ سے ہے رحم اور سنگ دل سرال والے پُر اسرار طریقے سے ایس بہوا گھے جہان پہنچادیے ہیں .....!!

ماں باپ اپنی بیٹی کی شادی کافرض پورا کرنے اور بھائی اپنی بہنوں کا گھر بسانے کے لیے اس معاشرتی رسم کو بادل نخواستہ بھانے کی کوشش کرتے ہیں۔اس کے لیے انہیں جان جو کھوں میں ڈالنا پڑے، پیٹ کا ٹااور مشقت برواشت کرنا پڑے یا حرام اور نا جائز ذرائع سے مال اکٹھا کرنا پڑے وہ یہ سب کچھ کرگز رتے ہیں جتی کہ ایک بھی بعض مثالیں سامنے آئے کی کہ خون اور گردے بچے کر بچیوں کے جہز کے لیے رقم حاصل کی گئی .....!!

یہ تو تقی ان لوگوں کی صورتحال جنہیں کی نہ کسی طرح اپنی بچوں کے ہاتھ پیلے کرنا ہیں جب کہ دوسری طرف صورتحال ہے ہے کہ لڑکا اوراس کے والدین لڑکی کے اسخاب ہیں جینری کو رفہرست رکھتے ہیں حتی کہ انتہائی بے شری سے جینر کا مطالبہ اس طرح کیا جاتا ہے جس طرح کہ بیلا کے یااس کی ماں (ساس) کا حق ہے اور جہاں سے جیز نہ طنے یا تصور اجیز طنے کا خدشہ ہواس گھر کا راستہ تی لوگ بجول جاتے ہیں۔ایے جیز نہ طنے یا تصور اجیز طنے کا خدشہ ہواس گھر کا راستہ تی لوگ بجول جاتے ہیں۔ایے موقع پرغریب والدین اوران کی جوان بچوں پرجوگز رتی ہے پھردل لوگ اس کا آئمازہ کرنے سے قاصر ہیں!

شادی بیاہ کے موقع پر چیز کا مسئلہ یاک وہند کے اہم ترین مسائل بی سے ایک کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز ہے۔اسلام کوساری انسانیت کے لیے آسان ترین وین بچھنے والے ایک عام مسلمان سے
لے کرساجیات وعرانیات کے ماہر ترین فخض تک ہردردول کھنے والاعظندمر وجدرتم جہنر کا
تباہ کاریوں سے پریشان ہے ۔اوریہ حقیقت ہے کہ مروجہ رسم جہنر کا خاتمہ فی الواقع
انسانیت کے لیے بہت بری خدمت ہے۔ای جذبہ خدمت کے پیش نظر راقم الحروف
نے کتاب بذا کو تیب دیا ہے۔

زیرنظر کتاب چارابواب پر شمل ہے۔ پہلے باب میں چند سے واقعات پر شمل بعض الی ترین کریں شامل کی گئی ہیں جن سے مروجہ رسم جہنر کی معاشر تی جاہ کاریوں پر براہ راست روشی پر تی ہے۔ اس کے بعد دوسرے باب میں جہنر کی شری حیثیت پر سیر حاصل بحث کی گئی ہیں۔ جب کہ تیسرے باب میں جہنر کے حوالے سے لوگوں میں پائے جانے والے قافی شبہات کا از الد کیا گیا ہے۔ بالخصوص ان لوگوں کے نظریات کی مجر پور تر دید کی گئی ہے جو جہزکو سنت رسول قرار دینے پر بعند ہیں۔ چوشے باب میں جہزکی شری حیث ہیں۔ چوشے باب میں جہزکی شری حیثیت کے حوالے سے چند جیدعلاء کے قادی جمع کے ہیں۔

مسئلہ جیز کے حوالے سے اگر چہ بیا ایک چھوٹی کی کاوش ہے۔لیکن اگر اسے سجیدگی سے پڑھا، پڑھایا اورعوام میں پھیلا یا جائے تو امید ہے کہ بیالوگوں کی سوچ میں شبت تبدیلی کابا حث فابت ہوگ ۔بالخصوص اس کتاب کومعاشرے کے ان افراد تک ضرور پہنچایا جانا چاہیے جو جیز کی تباہ کاریوں سے بے خبر ہیں۔اللہ تعالی ہمیں فیراسلامی رسم ورواج سے اجتناب کی توفق عطافر مائے۔(آمین)

مختارج دعا

حافظ مبشر حسين

0300.4602878

#### www.KitaboSunnat.com



باب....[1]

# مروجه جھیز کی تباہ کاریاں!

اِس باب میں چند ایسی تحریریں شامل هیں جن کے مطالعہ سے یہ بات روزِ روشن کی طرح واضح هو جاتی هے کہ هممارے هاں جهیز کی جو شکل رواج پاچکی هے وہ نہایت تباہ کن هے! ..... غریب اور متوسط گهرانے کس طرح جان جو کھوں میں ڈال کرجھیز کاسامان تیار کرتے هیں..... ؟ جهیز کاسامان مهیا نه کر پانے والے غریب والدین اوران کی بچیوں سے همارا معاشرہ کیا سلوک کرتا هے ..... ؟ لڑکے والوں کو جهیز کی کس قدر لالچ هوتی هے ..... ؟ اُر کے والوں کو جهیز میں خون دل سے لکھی جانے والی چند تحریروں کی میں خون دل سے لکھی جانے والی چند تحریروں کی روشنی میں خون دل سے لکھی جانے والی چند تحریروں کی میں مثبت تبدیلی پیداهو ..... [مصنف] سے هماری سوچ میں مثبت تبدیلی پیداهو ...... [مصنف]





# جھیز.....اور بے سھارابچیاں!

میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم اخبارات میں کالم اور صفون کھنے والے معاثی اور معاشرتی سے زیادہ سیاسی مسائل پر زور دیتے ہیں جب کہ ایک خاص طبقے کوچھوڑ کر باتی عام لوگ ان بحوں میں کوئی خاص دلجے ہیں ہیں رکھتے۔ان کے مسائل ان کا در دس نہیں ۔ ایک انداز بے کے مطابق اس وقت پاکستان میں ۹ کا کھ سے ایک کروڑ تک شادی کے قابل پچیاں ہیں لیکن معاشرتی اور معاشی عوامل کی وجہ سے ان کی شاد یوں میں تا خیر ہور ہی ہے۔ہم نے بطور قوم اس مسئلے کی تگینی اور اہمیت کا احساس کیا ہے اور نہ اس کا کوئی حل کی سطح پر سوچا گیا ہے۔ آج میں دوخط شائع کر رہا ہوں۔ دونوں خط چار چار بہنوں نے سرگود حما اور اسلام آباد سے کھے ہیں۔ بدیبی وجو ہات کی بنا پر میں ان کے نام اور پے شائع نہیں کر رہا۔ سرگود حما سے آنے ولا خط ان بیٹیوں نے اصلا کی جیف ہے اس کی کا بی خون سے کھا ہے۔ دوسر اخط ان بیٹیوں نے اصلا چیف جسٹس پاکستان اور دوسرے فاضل نج صاحبان کے نام کھا ہے کین اس کی کا بی مجھے ارسال کی ہے۔ چونکہ شادی پرون ڈش کھانے کی اجازت کا مسئلہ عدالت عظلی کے سامنے ارسال کی ہے۔ چونکہ شادی پرون ڈش کھانے کی اجازت کا مسئلہ عدالت عظلی کے سامنے پیش ہے، یہ خط اس کے پیش نظر کھا گیا ہے۔

یددونوں خط جن تھمبیراورول ہلا دینے والے معاشرتی مسائل کواجا گرکرتے ہیں ان پر مزید کچھ لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتالیکن ان سے واضح ہوتا ہے کہ معاشرے میں پچھڑے ہوئے اور محروم طبقات اور خائدانوں کی اعانت کا کوئی باضا بطہ ادارتی انظام نہ ہونے سے لاکھوں کروڑوں گھرانے کس قتم کی اذبت اور دہنی کرب کا شکار ہیں۔ شایدان خطوط کی اشاعت کمی سطح پر زیرنظر معاشرتی مسائل کے حل کی ضرورت کا احساس بیدار

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



كرد اورجم بزبان وبسارا بچيول كى دعاكيں ليسكيس

# اب سرگودها سے آنے والا پھا خط ملاحظہ فرمائیے.....:

پيار ب باباجاني ارشاداحد حقاني صاحب، السلام عليم!

باباجانی ہم چار بہیں ہیں ہماراکوئی ہمائی نہیں ہے۔باپ کوفوت ہوئے آٹھ سال ہوگئے ہیں۔ہماری مال نے بوئ قربانیاں دے کرہمیں جوان کیا ہے۔اس ظالم معاشر ے ہمارے آنسو پو نچھنے کی بجائے دودفت کی ردفی کے بدلے آٹھ سال تک ہماری مال کو دردر کی ٹھوکری کھانے پر مجور کیا ہے۔باباجانی ہماری مال ہمیں جینے کے قابل بنا کرخود کی خطرناک بیماری کھانے پر مجور کیا ہے۔باباجانی ہماری مال ہمیں جینے کے قابل بنا کرخود کی خطرناک بیماری کودامن میں سمیٹے بستر مرگ سے جاگئی ہے۔ہم بہیں محلے کے بچول کو شعرت اور قرآن پڑھا کر سر چھپائے بیٹھی ہیں۔کی مجوری کے تحت باہر لگلیں تو اس ظالم معاشر ہے کے شیطان اور درند ہے با چھس کھولے ہمارے آپیل تو چنا کو تیار بیٹھے ہیں۔ باباجانی ہم نے بیخطان اور درند ہے با چھس کھولے ہمارے آپیل کرجائے تا کہ ہم معاشر ہے میں ہمارا ہمائی جو چھر بن قاسم بن کرآئے اور ہمارے ہاتھ پیلے کرجائے تا کہ ہم معاشرے میں عزت کی ذکر گرسکیں اور ہماری مال سکون سے مرسکے۔باباجانی آگر آپ نے ہمارا ساتھ خدیا تو بی ظالم درند ہے ہماراسب پھی لوٹ کر ہماری دنیا تدھیر بناویں گے اور پھرایک دن شدویا تو بی ظالم درند ہے ہماراسب پھی لوٹ کر ہماری دنیا تدھیر بناویں گے اور پھرایک دن شدویا تو بی ظالم درند ہے ہماراسب پھی لوٹ کر ہماری دنیا تدھیر بناویں گا اور پھرایک دن انساف اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ آپ کی ضدمت میں ڈھیروں سلام اور دعا کیں۔

اب اسلام آباد سے آنے والا دوسراخط ملاحظه فرمائیے:

ہم جانتی ہیں کہ آپ کاونت بہت قیمتی ہے اور آپ جس طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو بیٹیوں کی شادی کے مسئلے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہوگی مگر آپ ہمارے اس خط کوضرور ردھیں دانٹر تھا کا آپ کی کا قال ملئد کر سری میں مداری است پر جور دانٹوں فرائنس

پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کا قبال بلند کرے، آپ ہماری بات پر ہمدردانہ خور فر ماکیں۔

ہم چار بہنیں ہیں ماں باپ سفید پوٹ ہیں پہلے ہی مقروض ہیں۔ میں نوکری بھی کردہی موں۔ میں کہیوڑ پر کام کرتی ہوں لین کہ کمپوزنگ وغیرہ مگر پھر بھی گھر کاخر چہ پورانہیں ہوتا۔ بیلی ، پانی ،کیس اور ٹیلی فون کے بل کی ادائیگی کے بعدہم اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ

## 

گریس بڑا گوشت پکاسکیں۔ روزاندوال سبزی پرگزارا ہوتا ہے۔ ان حالات میں ہمارے ماں باپ ہماری شادی کے لیے شادی ہال اور بارات کو مرغے کھلانے کا کیے انتظام کریں۔ ہم شادی کے انتظار میں بوڑھی ہورہی ہیں۔ معاشرہ ، دین اور والدین کی عزت اجازت ہیں دی تی کہ ہم گھرے بھا گ جا کیں اور کہیں شادی کرلیں۔ ناجائز تعلقات قائم کرنے کے لیے ہمارے کرنے کے لیے ہمارے والدین سے بارات کے کھانے اور جہیز کا مطالبہ کیا جا تا ہے۔ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ شادی مہنگی اور زناستا ہے۔ غریب تو کسی نہ کی طرح اس مسئلہ سے نیٹ لیتے ہیں۔ گرسفید پوش اور درمیا نہ طبقہ کی لؤکیاں اس ظلم کی چکی میں پس کررہ گئی ہیں۔ بھی بھی دل کرتا ہے کہ گھر سے بھاگ کر کہیں پیشہ کرلوں تا کہ چھوٹی بہنوں کی شادی اور جہیز کے لیے رقوم اکشی کر سکوں سے بھاگ کر کہیں پیشہ کرلوں تا کہ چھوٹی بہنوں کی شادی اور جہیز کے لیے رقوم اکشی کر شہیں بتا تے کاش ہم کسی عرب ملک میں پیدا ہوئی ہو تین جہاں ہمارے والدین کو ہماری وجہ سے ٹی بی نہ گئی اور ہم شادی کے انتظار میں بوڑھی نہ ہوتیں۔

آپ سے استدعاہے کہ ہماری طرح لاکھوں بیٹیوں کو مدنظر رکھیں اوران ظالم رسومات
اوران کو پروان چڑھانے والوں سے اس معاشرے کو پاک صاف کریں۔ ہمدرددوا خانہ
کے بانی جناب علیم محدسعیدصا حب نے صحیح کہا تھا کہ ان کا بس چلے تو شادی ہالوں کو آگ کہ
لگادیں۔ پولٹری فارم اورشادی ہال کے مالکوں کواللہ پر بجروسہ نہیں کہ ان کواللہ تعالی رزق
دےگا۔ شادی ہال تعلیمی اداروں میں تبدیل کریں تو فائدہ بھی ہواور غریبوں کی عزت بھی چک جائے ۔ اللہ ہمارے علاء کو بھی ہدایت دے ، سیاست پر بہت با تمیں کرتے ہیں ، واڑھی نہ
مادی کی غیراسلای رسومات کو خود پروان چڑھاتے ہیں، تکاح پڑھانے کی اچھی خاصی رقم
شادی کی غیراسلای رسومات کو خود پروان چڑھاتے ہیں، تکاح پڑھانے کی اچھی خاصی رقم
تادی کی غیراسلای رسومات کو خود پروان چڑھانے والے کا مال مشکلوک ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ
تعالی فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ حرام کھانے سے چالیس دن کی نمازیں ضائع ہوجاتی ہیں اور
تعالی فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ حرام کھانے سے چالیس دن کی نمازیں ضائع ہوجاتی ہیں اور



کھانے والے باراتی ذرہ برابر بھی نہیں سوچے کہ لڑکی والوں نے سود پرقر ضدا تھا کر ......

بھیک اور زکو ۃ اکشی کر کے کھانا پکایا ہوتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ہمارے
جیسے حالات سے بچائے ..... ہے آپ کسے بسمی چار بیٹیاں ہوتیں اور
آمدن محدود ہوتی اور اوپر سے جہیز اور بارات کے کسلنے کاپرزور
مطالبہ درپیش ہوتا تو آپ بعاری مشکل کااندازہ کرتے ۔ آپ سے
ورخواست ہے کہ بیاہ شادی کو آسان بنا کیں تا کہ معاشرے سے برائیاں ختم ہوں اور بید
وولت کی نمائش جوز برقائل ہے اس کا خاتمہ ہو۔

ایک بڑی اچھی تجو بزاخباروں بیں آئی تھی کہ شادی صرف جمعہ والے دن عصر اور مخرب کے درمیان مجدول بیں ہوا کر ہے گی اور وہیں سے ذصتی ہوا کر ہے گی۔ اس پڑل ہوجا تا تو شادی پر فیشن پریڈ اور میک اپ کاخر چہ تم ہوجا تا۔ کیا بجیس سم ہے کہ لڑے والے کھانا کھلانے کے بجائے چھوارے لڑی والے لاکھانا کہ چھوارے لڑی والے لاکس اور لیخ بکس (وہ بھی مخصوص ہوں) لڑے والے دیا کریں سساللہ تعالی نے تو لڑی کو رحت کہا ہے۔ گر یہاں پر دو چار لڑکیاں پیدا ہوجا کیس تو ماں باپ خود کشی کرنا شروع کردیتے ہیں۔ لڑی والوں کا قصور کیا ہے کہ وہ اس کو رخصت کرنے کے لیے اپنی پوئی کی اور قرض کا بوجھ اٹھا کیں، گھر سے کوڑا کرکٹ اٹھانے کے لیے بھتگی پیسے لیتا ہے اور ہم کور کور اگر کٹ اٹھانے کے لیے بھتگی پیسے لیتا ہے اور ہم لڑیوں کو اٹھانے کے لیے اپنی بھتی سے مینے اور کور اگر کٹ اٹھانے کے لیے بھتگی پیسے لیتا ہے اور ہم لئے ہوں کو اٹھانے کے لیے اپنی بھتی سے مینے اس کی شکل ہیں۔ بیسے ما تکتے ہیں۔ کیا اللہ تعالی نے ہم کوکوڑا کرکٹ پیدا کیا ہے؟

خدا کے لیے اس معاشر ہے کو تھیک کرنے کے لیے سخت قانون بنا کیں اور اس پھل در آ مد کروا کیں اور ہم جیسی غریب لڑکوں کی دعا کیں لیں نوازشریف نے ایک اچھا کام کیا تھا جس کی بدولت وہ آج کم مداور مدینہ میں رہتا ہے ۔ اگر چداس پھل صحح طرح نہیں ہوا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ خت قانون بنا کیں اور اس پھل کروا کیں نہ کداس کو ختم کروا کیں۔ آپ کے بیانات پڑھ کرول وھڑ کتا ہے کہ ہیں آپ بیقانون ختم نہ کراویں۔



خدارا!شادی بیاہ پر دعوت کے خاتے کے ساتھ ساتھ جیز لینے پر بھی کڑی سزادیں۔ شریعت کورٹ نے سود کے خلاف تو بڑے زور دشور سے فیصلہ دیا ہے ۱ اوراب تواسے بھی پس پشت ڈال دیا گیاہے، مصنف] حالانکہ جہیز اور بارات کا کھانا، دولت کی نمائش معاشرے کاسب سے بردامسکداور ناسور ہے۔اس بروہ کیوں خاموش ہیں؟! آپائیے اختیارات استعال کرتے ہوئے جہزاور بارات کوختم کر کے اسلامی طریقے سے شادی کا قانون نافذ کریں۔اوراس سلسلہ میں اینٹی جہیز کمیٹیاں بنا کراور چھاہے مارکراس لعنت سے نجات دلائی جائے ۔لڑ کیوں کے ماں باپ تواٹی بیٹیوں کوطعنوں سے بچانے کے لیے جہیر دیے برمجور ہوتے ہیں لڑکی والے خوف اور سسرال کے طعنہ کے ڈرسے جمیز دیتے ہیں کوئی خوثی ہے نہیں دیتا۔ قانون بنا کرتو ڑنے والے کو اللہ تعالی ضرور مزادیتا ہے۔ آپ حومت کومجبور کریں کہ کھانا نہ دینے کے حکم بریختی ہے عمل کروائے اور کڑی سے کڑی سزا دے .... بیددہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے اور اس سے دہشت گردی کے قانون کے تحت ہی نیٹا جائے۔ آپ سے پرزورا پیل ہے کہ آپ ہمارے اس خط کو ہماری دوسرے بہنوں کی آ واز بھی سمجھتے ہوئے ہمدردانہ غور فر مائیں اور معاشرے کواس لعنت سے نجات دلا کرلا کھوں بیٹیوں کی دعا ئیں لیجیے۔اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے۔والسلام۔۔قوم کی مظلوم بینیان!<sup>(۱)</sup>



<sup>(</sup>۱) اروز تامه جنگ ۲۰ راگت ۲۰۰۲ و کالم نگار: ارشاداحم حقانی ..... بشکرید: جمیر و بارات کے خلاف برسریکار'' تح کی صراط متقعی' لا ہور، پاکتان] اب و سنت کی روشنی میں لکھی جانب والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



# اور وه دُلهن نه بن سکی .....!

جون 1984ء کی ایک پیتی جملتی دو پہرتھی۔ ایک آ دمی صف اٹھائے گھوم رہاتھا کہ کوئی اسے خرید لے اور یوں واپسی کا کراید اور روٹی کا ہند وبست ہوجائے۔ جب وہ ہرطرح سے صف فروخت کرنے میں ناکام ہوگیا تو تھیم عبدالعزیز صاحب فیروز پوری سے کہنے لگا: آپ میصف خرید لیں ، مجھے 40روپ کی ضرورت ہے اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ آپ میصف خرید لیں ، مجھے 40روپ کی ضرورت ہے اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ تکیم صاحب نے 40روپ اے دیتے ہوئے کہا کہ یہاں رکھ دوکوئی اس پرنمازی پڑھالیا کر سے گا۔ نہ قیمت پر بحث نہ نال مول اور نہ بحث مباحثہ ،فور 140روپ طفے پروہ بہت متاثر ہوا اور دعا کیں دیتا ہوا چلاگیا۔

اس کے بعد وہ آتے جاتے اورادھر سے گزرتے ہوئے ضرور ال کرجاتا۔ ایک دن جب اس سے پوچھا کہ تم نے کوئی مستقل کام کیوں نہ کیا تو اس نے بتایا کہ خاندائی وشنی کی بناپر جھے ایک عرصہ جیل میں گزار ناپڑا، ابھی کچھ عرصہ پہلے رہائی ملی ہے تو جیل سے باہر آنے کے بعد میں نے یہی کام شروع کیا ہے اور زندگی کی گاڑی کو دھکالگار ہاہوں۔ پھروہ جیل میں ایک مسالہ بوڑھے بابا کا واقعہ سناتے ہوئے کہنے لگا میں نے وہاں ایک ضعیف العمر بابا کو دیکھا کہ جس کی عمر تقریبا ، کسال تھی وہ ہروقت روتار بتا تھا، اس کا سینہ آگ پریکنے والی ہنڈیا کی طرح ابلتار بتا تھا اور وہ آئیں بھرتا اور سسکیاں لیتار بتا تھا۔ مسلس رونے کی بناپر اس کی آئی تھیں اندرکوھنس گئی تھیں اور آئھوں کے گردین لیتار بتا تھا۔ مسلسل رونے کی بناپر اس کی آئی تھیں اندرکوھنس گئی تھیں اور آئھوں کے گردین

#### حھیز کی نیاہ کاریاں کیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈ

جانے والے علقے نمایاں تھے۔ چبرے پر گبری جبریاں ، ہاتھ کیکیاتے اورنظر کمزور ہو پکی تھی۔ایک دن میں نے بابا کورو نے سے رو کنے کی بھر پورکوشش کی اوراس سے ہنسی ندات کی خوشگوار با تیں کیں لیکن بابا پر کچھا اثر نہ ہوا ،ایسے لگا جیسے بابا اندر سے بالکل ٹوٹ پھوٹ چکا ہو،اس کے ہونٹوں پر آ ہوں ،سسکیوں اور آ نسوؤں نے بسیراکرلیا ہو۔

میں نے ناکام ہوکرکہا: بابا جی البھی ہشا ہشایا بھی کرو،اینے خول سے باہر بھی لکلا کرویہ کیابات ہوئی کہ ہروفت بچوں کی طرح کا نینے لرزتے روتے رہے اور آنسو بہاتے رہے مو، اگر کوئی الیا معاملہ ہے تو ہمیں بھی تو پہتہ چلے کہتم نے ہروقت رونے دھونے کواوڑھنا بچھوتا کیوں بنار کھا ہےاورمسکرا ہٹوں کو کیوں رخصت کرر کھا ہے؟ تا کہ ہم تمہاری مدوکر سیس ..... بابانے کھددرسوچنے کے بعدسراو پراٹھایا اورجھی ہوئی ، ڈھلکی ہوئی پکوں کوسکیڑتے ہوئے کہنے لگا: میرے ساتھ سانحہ ہی ایبا پیش آیاہے کہ جے بیان نہیں کیاجا سکتا ،اس سانے نے میری زندگی کود بکتا کوئلہ بنادیا ہے ، جوآ ستہ آ ستہ شندا ہوکررا کھ بن کرختم ہو جائے گا .....! میں نے اس باب کار برجواب سنا تو تفصیلات جانے کے لیے لا کھ جتن کر لئے لیکن بابانے اینے ہونوں پر قفل خاموثی چڑھالیا کہ جوٹوٹنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ایک ہفتہ کیمسلسل منت سماجت اوراصرار کے بعدایک دن بابا نے ہتھیارڈال دیئے اور یوں اپنے دل کی ویران وسنسان کو تھری کا مدفون راز افشا کردیا۔اس کی آ واز میرے کا نوں سے بول کرائی جیسے کسی گہرے کویں ہے آ رہی ہواور پھرجلدی ہی ڈوب جاتی ہو۔ باباماضی کی بگذنڈیوں پر دوڑ رہاتھااور کویاتھا کہ

میں اپنے گاؤں کا باعزت،رعب دار اور لوگوں کے مسائل اور جھگڑوں کا فیصلہ کرنے والا چو ہدری تھا۔تھوڑی میری زمین تھی۔دوکسن بچیاں چھوڑ کر بیوی فوت ہوگئی۔وقت پر لگا کرگز رکیا، بچیاں جوان ہوگئیں تو ان کی شادی کی فکر دامن گیر ہوئی اس دوران ایک لڑائی جھگڑ ہے میں میر ااکلوتا بیٹا قتل ہوگیا تو میری کمرٹوٹ گئی۔جوان بچیوں کود کھے کرمیں سوچ میں بڑگیا کہ اگر میں انتقام لیتا ہوں تو جیل چلا جاؤں گا، تو پھران پھول کی بیٹیوں کا کیا ہے گا کہ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



جنہوں نے زندگی ماں کی محبت کوتر سے گزاردی ، وہ یوں باپ کی محبت اور سائے سے بھی محروم ہوجا ئیں گی۔ یوں میں نے بچوں کی عزت کی خاطر اور ان کے ہاتھ پیلے کرنے کی خاطر بنچے کی ہلاکت وجدائی کاغم اندر ہی اندر پی لیا اور اس کے قاتلوں سے کوئی باز پرس نہ کی۔ کی۔

اب میں نے بچیوں کے لیے رشتہ ڈھونڈ نے کے لیے بھر پور جدو جہد شروع کردی۔ لوگ میرانام سن کرخوثی خوثی بچیوں کود کیھنے آتے میری بچیاں جہاں صحت مند ،خوبصورت اورجا ند كا ككر اتفيس وبال بى شرم وحياء كاحسن بهى ان كوجر بور الله تعالى في عطا كرر كها تها- بر کوئی پہلی نظرمیں ہی بچیوں کو پسند کر کے ان کے محاسن کے گن گانے لگیا الیکن جب و مکھتے کہاتنے نامی گرامی چوہدری کی بیٹیاں ہیں ،خوبصورت ،خوب سیرت ہیں لیکن جہیز کا کہیں دورتک نام ونٹان نظر نہیں آتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے جواب دے کر گھرسے چلے جاتے۔ وگوں سے کہتے کہ بچیاں تو پسند ہیں لیکن ان کے پاس جہز میں دینے کے لیے بچھ بھی نہیں۔ چوہدری اسلم نے دوسرے گاؤں کے چوہدری پوسف خال کے ہاں رشتہ کی بات چلائی کہ جس کے دوجوان بیٹے شادی کے قابل تھے۔ چو ہدری فیلی سمیت آیا اور بچیاں پیند کرکے بات کی کردی لیکن چرتھوڑی ہی در بعدایے موقف سے چرکیا کہ آپ کے ساتھ ہمارارشتہ قائم نہیں ہوسکتا میں نے اس کی منت ساجت کی کہ میری بچیوں کو صرف جیزنہ ہونے کی بنا پڑھکرا کرنہ جاؤ بہارے دو بیٹے میری دوبیٹیاں ہیں ۔ دونوں بہنیں ایک جگدرہ کربہت خوش رہیں گی۔ رہی جہزی بات تو میں اس کا انتظام کرلوں گا۔ یوں بات رفع وفع موگی اورشادی کی تاریخ کی ہوگئی۔ بیصورتحال دیکھ کرمیں نے مچھ قرض پکڑ کر ضرور بات زندگی پر مشتل ز مانے عجے اعتبار ہے ایک مخضر ساجہز تیار کیا۔

آخرگن گن کردن کئے۔میری بچیال کہ جنہوں نے مال کے مرنے کے بعد خوثی کے دن ندد کیمے تھے،اپنے گھر بستے دیکھ کرنہایت شادال وفر حال تھیں،خوثی ان کی باتوں اور آئموں سے جھک رہی تھی۔گاؤں کی بوڑھیاں ان مال کے سائے سے محروم بچیوں کے



سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کر صدا سہا گن کی دعائیں دے رہی تھیں جبکہ مجولی بچیاں اور سہیلیاں مبار کبادیں دے رہی تھیں ۔انہی مسحور کن اورخوشگوار لمحات میں دن گز رنے کا پیتہ نہ چلا اور شادی کا دن آ گیا۔اب میری بچیاں بچی سنوری ،شرم وحیا کے زیور میں ملبوس ،ایسے پرمسرت موقع پر مال کی عدم موجودگی اور جدائی کا گھاؤ ول پر لگائے شادی کاسرخ جوڑ ایہنے مستقبل کے سہانے سپنوں میں کھوئی بیٹھی تھیں کہ اجا تک مولوی صاحب رجسر لئے پہنچ مکتے اور دونوں بچیوں سے ایجاب وقبول اور دستخط کے بعد باہر چلے گئے۔نکاح کی کارروائی ممل ہو چکی تھی ، چھو ہارے اور پتا ہے تقسیم کئے جارہے تھے، چو مدری اسلم نے اتنی بوی بارات کی خدمت اور کھانے کا بندوبست اپنی زمین کا ایک قطعہ جے کر کیاتھا۔کھانے سے فارغ موکرلوگ چوہدری بوسف کومبار کبادیں دے رہے تھے کہ سنجے شریف باعزت اوروضع دار خاندان کی دوخوبصورت اورخوب سیرت شرم وحیا کی متوالی ، پرده دار ، پرهمی کھیں اور یا ہند صوم وصلوة نیك بچیال ملى بین - چوبدرى تمهارے بیون كے نصیب جاگ الحے - و كمنا! بچیاں تمہارے گھر کو جنت کانمونہ بنادیں گی ،لوگ تیرے گھرپر رشک کریں گے اوراس کی مثال دیا کریں گے۔ جاتے ہی گاؤں میں صدقہ خیرات ضرور کرنا ورنہ نظر لگنے کا اندیشہ ہے .....بستمجھود و جاند کے کھڑ ہے اس آ نگن کو دیران کر کے تگرا بنی خوشبو یہاں چھوڑ کرتیرے محلات کورونق بخشتے ہوئے روثن کردیں گے ،ان کے نور سے تمہارے جہاں کا آسان جَكُوگا اٹھےگا۔ یہ باتیں زنان خانے میں بھی کسی نہ کسی طرح پہنچ رہی تھیں۔

ایسے موقع پر بچیوں کے دل خون کے آنسورورہے تھے،ان کی آکسیں ویران تھیں،
آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں،دل اداس تھا، پوراجہاں سونا سونا اور ویران نظر آرہا تھا۔
دماغ جہاں مسلسل کرب کی ٹیسیں برداشت کررہا تھا دہاں بچیسوچ بھی رہا تھا۔ یہی سوچ تھی
جس نے خوثی کے اس موقع پر باپ کے گشن کے ان پھولوں کو پڑمردہ اور مرجما دیا تھا۔وہ
سوچ ری تھیں کہ ایسے موقع پر پرائی امانت بچیوں کی محکسار، جانا رمجبتیں نچھا ور کرنے والی،
جھولی بھیلا کر نیلی حجبت والے سے کامیا بی کی التجائیں کرنے والی اور دعا کیں دینے والی

اوراپ محبت و بیار کے جذبات سے البلتے جوش مارتے سینے کے ساتھ لگا کرال کو دولہا تک لے جانے والی .... سینے سے چمٹا کر دوسرے گھر رخصت کرنے والی اور پھر شفقت جمرا لرزتا ہاتھ بیٹی کے سر پرر کھ کر .... لرزتی زبان سے کہنے والی کہ جاؤبیٹی اب یہی لوگ تیرے ماں باب بہن بھائی اورسب کھے ہی ہیں .....الله تجے ہمیشہ خوشیوں میں رکھے، تیرے آ تکن کو پھول اور کلیوں سے بھرد ہے۔ جابیٹی! تیرااللہ حافظ! ہاں نے گھر جا کر جمیں بھی بھی یا د کرلیا کرنا، بالکل بھلاہی نہ دینا ہم کو .....ہم تیرے بغیررہ تو نسیں سکتے لیکن کیا کریں بید نیا کی ریت ہے، جھانی پرتی ہے۔اللہ اور رسول سکھیے کا بھی یہی فرمان ہے۔ ہاں تیرے بابا، بہن بھائی اور ہم صبح وشام تیری باتیں اور یادیں تازہ کر کر کے تجھے یاد کرتے رہیں گے .... الی متی کائنات میں صرف ایک ہی ہے کہ جے دنیا والے ''ماں''کے نام سے یکارتے ہیں لیکن اس موقع پر جب خوشیوں کے شادیانے گونج رہے ہیں ہمیں الوداع کرنے والی جاری ماں کہاں ہے؟ ..... جمیں کون دعائمیں دے گا .....کون جمیں سینے سے لگا کرسر پرشفقت مجرا ہاتھ رکھ کر رخصت کرے گا ..... مال تو بجین کی ہی قبرستان کی باس بن چکی ہے ..... یہ سوچ کران کی آ تھوں ہے ٹپ ٹپ آنسوگرنے لگے ....سہیلیاں ان کو دلاسادے رہی تھیں اور سمجھار ہی تھیں کہ ایسے موقع پر بیرونا دھونا اچھانہیں ہوتا .....ابھی بیہ باتیں ہور ہی تحیں کہ بچیوں کے باپ چوہدری اسلم کے رونے کی آواز اندر آئی .... اڑ کیوں کا دھیان فوری بدنھیب مرحوم مال سے بث کرباپ کی طرف چلاگیا ....ان کا کلیجہ کٹ کررہ میں ....کہ ہارے باپ کے رونے اور چیخے کی آواز کیوں آئی ۔فوری تمام عورتوں کو خاموش کروایا اور با بری شامیانوں ہےآنے والی تفتکوکان لگا کر سنے لگیں۔

ان کا باب چوہدری اسلم گر گر اکر چوہدری پوسف سے خاطب تھا۔ چوہدری بیظم مت كرو! اب تو ميرى دونول بچيول كاتمهارے بيٹول كے ساتھ نكاح بھى ہو جكاہے۔ ان نمانیوں کو چھوڑ کرنہ جاؤان کوڈولی میں بٹھا کراینے گھرلے جاؤیہ تمہارا جھے پراحسان ہوگا۔ اگرآج نکاح کرے محفظ بعدی نکاح فنع کرکےان کوچھوڑ اجا تا ہے تو میں کسی کومندد کھانے

کتاب و سُنْتُ کَی رُوشُنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### 

کے قابل ندر ہوں گا۔میری بچیاں اس صدے سے جی نہ یا کیں گی، اللہ کے لیے بچھ وحم کرو لواید میری چودهراجث کی عزت ،میری پکڑی میں نے تمہارے قدموں میں رکھ دی ہے ،ایک چوہدری ہونے کے ناطے اس کی ہی لاج رکھ لواور میری بچیاں چھوڑ کرنہ جاؤ ..... بيلو من تمهارے ياؤں پر تا ہوں ،تمهارے ياؤں کوچھوتا ہوں .....ميرى بچيوں ير بیظلم نه کرنا ،ان کو بول داغدارنه کرنا...... کچه دیر بعد چو مدری پوسف کی گرجداراور غصے جمری آ واز آئی: ہم نے جہیز کا سامان دیکھا تو ہمیں پیۃ چلا کتم انسان کی پچی کونبیں بلکہ بلی کی پچی کورخصت کررہے ہو، بیدد مکھ کرتمہاری اوقات معلوم ہوئی کہتم اصل میں بےغیرت اور کنجر انسان ہوجبکہ بنے چوہدری پھرتے ہو جمہیں بوڑھا ہوکر بھی پیتے نہیں چلا کہ جیز کیا چیز ہوتی ہاورلا کیوں کوس انداز سے رخصت کیا جاتا ہے۔ میں چو مدری تھاسمجھا چو مدری سے دشتہ كرول كاتوميري يك كومزيدعزت ملح كي ليكن اب مجمع بية چلا ہے كہ تمہارے ساتھ دشتہ کرنے کے بعد تو میں کسی کومنہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا۔ کان کھول کرین لو! اگرچہ نکاح ہو چکا ہے لیکن میں تیری بچیوں کو لے کر ہرگز نہ جاؤں **گامیں اپنے بچوں کا کہیں اور رشتہ** کرلوں گا۔اتنے ستے معمولی بیٹے نہیں میرے۔اگر پیس تمہاری باتوں میں آ کران کو لے بھی گیا تو جب لوگ جہنر بارات د کھنے آئیں کے اور وری (بری) کی نمائش کا مطالبہ کریں کے تو میں ان کو کیا جواب دوں گا اور کیا منہ دکھاؤں گا کہ کسی جوہدری کا کسی کمی نمین سے واسط برا ب .... لوگ كيا كياباتش بنائيس مح مار متعلق .....!

جیوں کے یہ گفتگون کر ہوش اڑ گئے اور دل بیشے اور سائسیں رکتی ہوئی محسوس ہو کی بین افسی سے بیوٹی بہن السیح سوں ہوائتم ہوگئ ہے اور ابھی وہ دم گھٹ کر مرجا کیں گی ..... چھوٹی بہن عابدہ کے منہ سے جیرانی کے عالم بیس صرف اتنا لکلا: باجی کلثوم یہ کیا ہے؟ لیکن پھراس کی قوت ساعت سے آواز کر ائی ،ان کا باپ چو ہدری دوبارہ گر گر ار با تھا اور کہدر ہاتھا: چو ہدری میں تہمارے قدموں بیس رکھتا ہوں ، بیس مرتب سے ایک پڑتا ہوں اور ایک بار پھرا پی گیٹ تمبارے قدموں بیس رکھتا ہوں ، بیس صرف تم سے اپنی بچوں کی خوشیوں کی بھیک ما تکتا ہوں ،ان کو چھوڑ کرنہ جاؤ، د کھے چو ہدری صرف تم سے اپنی بچوں کی خوشیوں کی بھیک ما تکتا ہوں ،ان کو چھوڑ کرنہ جاؤ، د کھے چو ہدری

کتاب و سنت کی روشن<mark>ی</mark> میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



ان بیچار یوں نے آج تک کوئی خوشی نہیں دیکھی محرومیاں ہی دیکھی ہیں۔اس لئے بچپن میں ہی ان کی ماں ان کو چھوڑ کر دوسرے جہان چلی گئی تھی میں نے ماں اور باپ بن کران کو پالا ہے کہ جب ان کے گھر بس جا کیں گئو میں بھی سکون کے ساتھان کی ماں کے پاس چلا جاؤں گا۔ جھےکوئی پریشانی نہ ہوگی۔ بس میری اتنی درخواست مان لے کہ میری ان لاؤ پیار اور شفقت کی بھوکی اور تری ہوئی بچیوں کو چھوڑ کرنہ جانا .....رہی جھیز کی بات تو میں اپنی تھوڑی می زمین خیری بات تو میں اپنی محوث میں کہ جھوڑی میں اپنی مسکراہٹوں کے لیے جھے اپنا آپ بھی بیچنا پڑا تو پیچھے نہ ہٹوں گا۔

پھروں کو پکھلا دینے والی جذبات سے معمور اس شعلہ بار گفتگو سے جاہئے تھا کہ چوہدری پوسف کا دل نرم ہوجا تا ، وہ اینے فیصلہ میں تبدیلی کرلیتا ، بچیوں کے سروں پر باپ کی حیثیت سے ہاتھ رکھتا .....لیکن وہاں کیا تھا ..... چوہدری ایک اعلان کررہا تھا ..... بارا تیوں اوراینے دولہا بنے بیٹوں کومخاطب کرکے کہدرہاتھا کہ اپناسامان اٹھاؤاورفوری گاؤں واپس چلو!.....جَكِد بجيون كاباب ماته باندهے روتا جار ماتھا.....ايخشفق باپ كى بير بعزتى، تو بین بتحقیراور تذلیل د کی کردونوں دلبنوں کے دل چھانی چھانی ہو گئے ..... دل ود ماغ میں آ ندهیاں اورطوفان المرآئے .....آ تکموں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا ..... ہاتھ پاؤل شدت جذبات اور در دوالم کی بنا پرشنج کی طرح اکڑ گئے .....آ تکھیں پھرا گئیں اور د ماغ تھے کہ بور محسوس ہور ہاتھا ابھی بھٹ بڑیں کے ....انیا تک .....وضع دار چوہدری کی دلبن بی ، سرخ جوڑا بہنے، بڑی بٹی کلٹوم .....اٹھی اور بیلی کی سی تیزی سے الماری سے مخبر تکال لائی .....اورچھوٹی داہن عابدہ کے پاس آ کرآ تھوں میں آ نسو بحرکر کہنے گی: اچھا گڑیا: خدا حافظ! یں ای جان کے پاس جارتی ہوں وہیں ملاقات ہوگی''.....اور پھر.....ہاتھ اویر اٹھایا..... نیچ آیا....اور خفرسمیت ....سیدها سینے کی پسلیاں کا شتے ہوئے .....ا شراحس ميا خون كا فواره الله ..... چيني بلندموئي ..... چند محات كي دين .....ايخ سرخ سرخ خون سے سرخ جوڑے کو مزید سرخ کرتی ہوئی زمین پر دھڑام سے آرہی .....عورتی چینی

حَقِيز کی تباہ کاریاں کی ٹیٹنٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹ ہوئی یا ہر بھا گیں ،ایک ہی سانس میں باپ کوساری بات بتادی ، چو ہدری ننگے یاؤں ، ننگے سر بھا گتے ہوئے زنان خانے میں پہنچا .....کیاد کھتاہے کہ اس کے دل کا کھڑا کٹا پڑا ہے " إن بيني بيتون كياكيا" كت موسة اس كاسرائي كود مس ركها ..... دها زي مارتا مواايني بيني كو چومنے لگا۔ احالك بچى كلثوم نے نخيف ونزار آواز تكالى: باباجان !اور آ تكھيں كھول دیں۔اورآ سندآ سندایے ہونوں کوجنش دیے کی کوشش کرنے گئی ،لکڑی بنی زبان کوتر کر کے بولی :باباجان! ہم نے سوچاتھا کہ جس گھر میں دلہن بن کرجائیں گے بچھا پیے انداز ہے زندگی بسر کریں گے کہ تیری عزت وتو قیرآ سان کوچھونے لگے بکین باباہم نہ تیرے گھرپیدا ہوتیں اور نہ بیدن تختجے دیکھنا پڑتا اور نہ ذلتیں اٹھانی پڑتیں ، بیسب کچھ ہماری وجہ ہے ہوا کہ آپ کی بگڑی زمین پر جوتوں پر رکھی گئی اور اسے حقارت سے ٹھوکریں ماری گئیں ....اس کے مجرم ہم ہیں ،اس کی قصور وار ہم ہی تو ہیں کہ جن کی وجہ سے باباز مانے میں بی مونى اين عزت اورشان وشوكت كى عظيم الشان عمارت كو يهى تو قائم ندر كه سكا .....وه ريزه ریزہ اور کھڑے کھڑے ہوگئی۔ چونکہ اس والت بھرے سانحے کے ذمہ دار ہم ہیں اس لئے میں نے فیصلہ کیا کہ جمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے ..... میں آپ کے لیے زیادہ ذات ورسوائی کا باعث نہیں بنتا حامتی ....اس لیے میں نے اپنی بیاری امی جان کے پاس جانے کا فیصلہ کیا ہے۔اب میں وہاں جاکراپنی مال سے پیارلوں گی .....اپنی شفقت کی پیاس بجھاؤں گی .....

خبیں میری لاڈلی! میری دلبن بیٹی! اس طرح تو تو حرام موت مرجائے گی میں سیجے
کہاں ڈھوٹڈوں گا۔ ابھی ڈاکٹر کو بلوا تا ہوں ..... چند لمحات بعد دلبن رخصت ہوگئی.....
چوہدری باپ کی آ تھوں کے آ گے اندھیرا چھا گیا، د ماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ غصہ، انتقام
اور جوش غالب آ گیا..... پھراس نے بندوق نکال لی .....اورا پٹی چھوٹی بیٹی عابدہ .....دبن
کے لباس میں سرخ جوڑے میں ملبوس چند لمحات قبل بننے والی دلبن کی طرف تان
دی ..... بیٹی نے مہندی گے اور چوڑیاں بہتے ہاتھ بے یقینی میں فوری او پراٹھائے اور ابھی
کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ا تنابھی نہ کہہ یائی تھی کہ:بابا جان ہے. ...!! کہ اتنی دیر میں سنسناتی ہوئی گولی ہیرل ہے نگل چکی تھی اور پھروہ مہندی گلے ہاتھوں کی چوڑیاں تو ڑتے ہوئے سرمیں پیوست ہوگئی بدنھیب دلبن مستقبل کے سہانے سینے سمیت رمین بوس ہوگی اور چوہدری کی آتکھوں برخون سوار ہو گیا اوروہ غصے میں للکارا ..... او میری بٹی کی خوشیوں کے دشمنو!میری بچیوں کے قاتلو! همبرو! میں ابتمہمیں وہ کچھ دے کر بھیجتا ہوں کہ جس کاتم لوگوں نے بھی گمان بھی نہ کیاہوگا۔پھروہ گھرہے نکلا اور سیدھا شامیانوں اور جہاں بارات تھہری تھی وہاں پہنچا الڑکوں کا باپ چوہدری اپنے بیٹوں سمیت وہاں گردن اکڑائے کھڑ اواپسی کی تیاریوں کی گرانی کرر ہاتھا،اتنے میں چوہدری اسلم (لڑ کیوں کے باپ) نے بندوق چوہدری پوسف کی کنیٹی پر رکھی اوراہے وہیں ڈھیر کردیا، پھر دہ اس کے لڑکوں کی طرف میہ کہتے ہوئے بردها كه .....تم مير به جونے والے داماد تھے ميں تمہاراباب تھاتم اسے اپني طرف سے مطمئن کر کے نہ روک سکے لیکن تم بھی باپ کے ساتھ نخوت و تکبر کابت بن کرتماشاد کیھتے رہے، ایک دفعہ بی باپ کوندروکا اور جہیز کی لا لچ میں دنیا کے سامنے میری ذلت کا تماشاد کیھتے رہے تی کہ میری بیٹیاں کٹ میکن ..... پھراس نے ان دونوں کو بھی کولیوں سے بھون ڈالا ....اب

جہاں بہتی ہیں شہنایاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں

ومال

انہوں نے میرے کھر کو ہے باد کیا تو میں ان کا کھر بھی تباہ کر کے رہوں گا۔

پھر بابانے کچھ در خاموش رہنے کے بعد کہا: بیٹایہ ہے میری بربادیوں کی داستان! ہروقت میری آنکھوں کے سامنے اپنی بچیوں کی لاڈ لی شکلیں گھومتی رہتی ہیں۔ان کی یاد جھے تڑ پاتی ہے،ستاتی ہے،دلاتی ہے،دل جا ہتاہے کدوہ صرف ایک دفعہ آ کرکوئی ہات کریں، اپنی چبکار سنا کیں ،ماضی کی طرح چھوٹی بڑی اور بڑی چھوٹی کی شکایت لگائے، جھے سے

# 

مطالبہ کریں، جھے سے ناراض ہوں اور میں ان کو مناؤں، میں ناراض ہوں تو وہ میر ہے پاؤں دباکر اور ہنسا کر ..... گلے میں معصومیت سے بازوڈ ال کر .....مسکراتی شرارتی آئھوں سے دکھے کر''جانے دیں بابا' اب بس بھی کریں ، بہت ہوگئ ناراضگی ،اب مان بھی جا ئیں ..... نہیں تو ہم آپ سے روٹھ جا ئیں گی ..... کہہ کر منا ئیں ..... اور میں فورا راضی اورخوش ہوجاؤں ، مان جاؤں کہ کہیں واقعی روٹھ نہ جا ئین ..... لیکن ..... اب تو روٹھ گئے ہیں دن بہار کے .... لیکات خوشیوں کے .... اور اب میری بیٹیاں بھی ہمیشہ کے لیے روٹھ چکی ہیں بہار کے .... لیکات خوشیوں کے .... اور اب میری بیٹیاں بھی ہمیشہ کے لیے روٹھ چکی ہیں اور کیا کروں۔ رشتہ دارتو کوئی تھا نہیں برادری نے بھی میری نہ تو بھی خبر لی ہے اور نہ کی نے در کیا کروں۔ رشتہ دارتو کوئی تھا نہیں برادری نے بھی میری نہ تو بھی خبر لی ہے اور نہ کی نے جیا آ نے کے بعد میرے کیس کی بیروی کی ،اب بیآ نسو، یہ سکیاں اور بیآ ہیں جوان نہ بس سکنے والی دلہنوں کے لیے تکلی ہیں یہی میرااوڑ ھنا بچھونا ہے۔

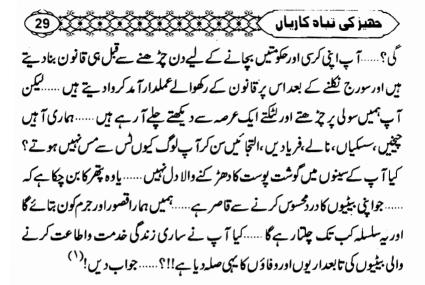





# جھیز کے نام پر بھیک مانگنے کا ا یک نمونہ ا

آئسدہ سطور میں پیسش ہونے والی خط و کتابت دو گھرانوں کے سربراہوں (یعنی علیم اور حامد) کے درمیان ایک رشته طے کرنے کے حوالے سے ہوئی جس میں مروجہ رسم جھیز کو معاشرتی ناسور تسلیم کرنے کے کرنے کے باوجود لڑکے والوں نے انتہائی بے شرم انداز میں لڑکی کے غریب والدین ان کے مطالبه غریب والدین ان کے مطالبه کو ورا نه کرپائے چنانچہ ان کی بیٹی بے شمار خوبیوں سے متصف ہونے کے باوجود محض جھیزنہ ہونے کی وجہ سے ٹھکرا دی گئی اس خط وکتابت میں جو حقائق سامنے لائے گئے ہیں ،ان کے مطابق لڑکوں کے والدین 'ھی اس رسم جھیز کوپروان چڑھانے کے سب سے بڑے ذمه دار والدین 'ھی اس رسم جھیز کوپروان چڑھانے کے سب سے بڑے ذمه دار قوار پاتے ہیں افسوس ہے کہ ہمار اپورا معاشرہ مجموعی اعتبار سے انہی حقائق کی عکاسی کرتاہے ۔اسے پڑھیں اور خدارا کچھ غور کریں !!]

## عليم بھائی!

آ پ کا خط ملا ، آ پ نے پہلے جہزی فرمائش کے بارے میں جان کاری چاہی ہے یہ تو میں قبل ہی آ پ کو بتا چکا ہوں کہ شادی بیاہ کے یُر بے رسم ورواج کو پیندنییں کرتا ، تلک یا جہز کی فرمائش کو فرجی نقطہ نگاہ اور ساجی نقطہ نگاہ سے لعنت مجھتا ہوں۔ آ پ میر سے لڑ کے یا پی لڑک کو جود ینا چاہیں گے مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ آ پ کا بیکہنا سوفیصد درست ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حدا کی تعاه کاریال کے تاہ دیر ان کیا ہے گئی ان شاء اللہ میر سے تلک اور جیز کی لعنت نے کتے ہی خاندانوں کو جاہ و بر باد کیا ہے لیکن ان شاء اللہ میر سے کہاں دشتہ کرنے ہے آپ اس لعنت سے محفوظ رہیں گے۔ بہر حال بیدشتہ بہت اعلی ہے آپ کی لڑکی صورت، سیرت اور صحت کے لحاظ سے ہزاروں میں ایک ہے، اس پر علم وعقل، تہذیب وشائنگی ہی سب کچھ ہے ماشاء اللہ! اور آپ نے یہ بہت اچھا کیا قرآن پاک کی قرآت اور تفییر بھی سکھادی ورنہ اس ماڈرن زمانے کے مسلمان کہاں ان چیز وں کی طرف قربوں کی مجموعہ ہواور قوجہ دیتے ہیں چنانچہ اس ماڈرن زمانہ میں بھی آپ کی جمام خوبیوں کی مجموعہ ہواور کھرآپ کا شاندار فیملی بیک گراؤ کئر، میری بیگم کویہ دشتہ بہت پسند ہے۔ انہوں نے برادری والوں کو بتانے کے لیے آپ سے دریافت کیا ہے کہ جہیز میں سونے کے کون کون سے زیوارت آپ دے دے ہیں؟

آ پ کے جواب کا منتظر حام علی!

#### غریب پرورحامدصاحب!

نوازش نامەللەرشتەكى پىندىدگى كابهت بهت شكرىد!

غریب والدین کی اولا داتن تعریف کی مستحق کہاں؟ میں نے تو دین اور دنیا دونوں کو لموظ فر ایک کی تعلیم و تربیت ہے آ راستہ کیا۔ آج تو ایسے مسلمانوں کی اکثریت ہے جو اب تک تعلیم کی اہمیت کو بمجھ ہی نہیں پائے ہیں اور جو بمجھ بھی پائے ہیں تو ان میں بہت سے ایسے ہیں جو عربی فاری تو دور رہی اپنے بچے اور بچیوں کو بجائے اردو میڈیم کے صرف اگریزی میڈیم میں تعلیم دلوارہ ہیں اور اردو سے ان کا دور کا بھی واسط نہیں ہے۔ ایسی حالت میں اردو کیسے زندہ رہے گی اور پھراردو کے بغیر تہذیب کہاں؟ بہر حال آپ کی بیگم حالت میں اردو کیسے زندہ رہے گی اور پھراردو کے بغیر تہذیب کہاں؟ بہر حال آپ کی بیگم

| جہز میں سونے کے زیورات کے سلسلے میں دریافت کیا ہے تو جیرا کرآپ جانے | >  |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| المرين وعدرورات عدين دريات يام وسسبين لدا پانوع                     | نے |

ہیں کہ میں انتہائی غریب آ دمی ہوں، بس دو بھرسونے کی بالیاں دے دوں گااوروہ بھی اس کی مرحومہ مال کی۔

نمترين---محمليم

# عليم بھائی!

خط ملا۔ پڑھ کرمسرت ہوئی کہ آپ دو بھرسونے کی بالیاں دے رہے ہیں یہ کم نہیں ہے۔ اب کہاں پرانے زمانے کی چزیں نصیب ہوتی ہیں جبکہ خالص سونا خالص ہوتا تھااب تو ہر چیز میں ملاوٹ ہاں یہ تو ہیں آپ کہ قبل ہی بتا چکا ہوں کہ فرمائش کو ہیں ایک گناہ سجھتا ہوں گرعلیم بھائی! کا نوں میں دو بھرسونے کی بالیاں اسی وقت رونق دیتی ہیں جب گلے میں دو بھر کا ہار بھی ہو۔ آپ کوشش کریں ، ہمت اور حوصلہ بڑی چیز ہیں۔ دنیا میں سب بھی کوششوں ہی سے حاصل ہوتا ہے ۔ ہمت مرداں مدوخدا! اور ہاں! جب آپ ہار کے لیے کوشش کریں گے و دو بھر کنگنوں کے لیے بھی لگے ہاتھ کوشش کر لیے۔ اس میں آپ ہی کی عزت ، شہرت اور نیک نامی ہے۔

مخلص۔۔۔حام علی

#### غريب نواز حامد صاحب!

نوازش نامدلا، میسونے چاندی کے زیورات سے زیادہ اہم تعلیم جھتا ہوں کیا میری بی زیورت میں کم ہے؟

نيازآ كيس\_\_\_محمليم



آپ کا خط طا۔ میں آپ کے خیالات اور جذبات کی قدر کرتا ہوں لیکن ہے آپ ذہن نشین کرلیں کہ آج کل ساج میں سونے چا ندی کی اہمیت زیادہ ہے۔ زیورعلم کی قدر کرنے والے آئے میں نمک کے برابر ہیں لیکن میں بذات خود علم کی قدر کرتا ہوں پھر بھی آج کے بدلتے ہوئے حالات میں اگر آپ اس ماڈرن سوسائٹی کو شکست دینا چا ہے ہیں تو زیور طلا ہے دو بھر کی بالیاں ، دو بھر کا ہاراور دو بھر کا کنگن بہت شاندار ہے گا اور ہے آپ کی محت مردانہ کے آگے وئی مشکل نہیں ۔ اللہ پر بھروسہ کر کے کے آج ہی آرڈر دیجئے ۔ رقم کا اعظام کہیں نہ کہیں ہوتی جائے گا اور ہاں! فرنچر میں آپ کیادے رہے ہیں؟

جواب كامنتظر \_\_\_\_ حاماعلى

#### كرم فرما حامد صاحب!

آ پ نے فرنیچر کے بارے میں دریا فت کیا ہے تو عرض ہے کہ کسی بھی طرح سے ایک مشہری دے دوں گابسر سمیت۔

آپ کی نوازشوں کا غلام۔۔۔مجمعلیم

عليم بھائی!

بیجان کرمسرت ہوئی کہ آپ بستر سمیت ایک مسہری دے رہے ہیں تو ذرا لگے ہاتھ بہ بھی بتادیں کہ ڈائنگ ٹیبل کے ساتھ آپ کتنی کرسیاں دے رہے ہیں؟



#### غريب پرور حامد صاحب!

خلوص بے کراں! نوازش نامہ ملا۔ آپ نے ڈائننگ ٹیبل کا ذکر کیا ہے جس کے بارے میں جھی میں نے سوچا نہ تھا،اور نہاس پرغور کرنے کے لیے میرے پاس وقت ہی ہے۔ میری حالت پررم کیجئے حامد صاحب مین نوازش ہوگی۔

خاكساد\_\_\_محمليم

#### عليم بھائی!

خط ملا، آپ کے علم میں اضافہ کے لیے عرض ہے کہ آج کل بیڈروم اور ڈائنگ روم فرنیچروں کے درجنوں ڈیزائن نکل آئے ہیں کوئی بات نہیں اگر آپ نے اپنی مصروفیات میں ابھی تک ڈیزائن کے انتخاب پرغورنہیں کیا ہے تو کسی دن وقت مقرر کر کے آپ میر سے ساتھ بازار چلیں وہاں مختلف نمو نے دکھے کرہم دونوں ایک رائے پرمتفق ہوجا کیں گاور ہاں! پیہ نہیں آپ لڑکے کوکون کی گھڑی وے رہے ہیں۔ بہتر ہے ہم لوگ مارکیٹ سے لڑکے کے لیے سیکو فائیو گھڑی خریدلیں گے۔کل ہی لڑکے نے میرے سامنے ٹی وی کا فرکیا تھا لیکن میں نے آپ کی حالت کے پیش نظراسے ڈانٹ پلائی۔ اس لئے علیم بھائی! آپ ٹی وی کے لیے عمرہ میں ہم لوگ بجائے ٹی وی کے ایک عمرہ سامنے ہی وی کے ایک عمرہ سامنے بی وی کے ایک عمرہ سامنے بی وی کے ایک عمرہ سامنے ہی وی کے ایک عمرہ سامنے ہی دورے کی ضرورت نہیں بس ایک سامنے ریکان ہونے کی ضرورت نہیں بس ایک سامنے ریکان ڈرخر یدلیں گے۔گاڑی کے لیے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بس ایک سامنے ریکان ڈی ہے ،ان شاء اللہ میں لڑکے وسطمئن کرلوں گا۔

مخلص\_\_\_حامرعلی



## میرے کرم فر ماحامدصاحب!

سونے کے زیورات ، فرنیچر ، سیکوفائیوگھڑی ، سکوٹراورٹی وی کے مطالبات تو مجھے ٹی بی میں جتلا کرتے جارہے ہیں مجھے اس مہلک مرض سے بچاہیے ! میرے حال پر دم سیجے ! میں انتہائی غریب آدمی ہوں!!

احقر\_\_\_محمليم

# عليم بھائی!

یہ قرمی قبل ہی کئی بارآ پ کو یقین دلا چکا ہوں کہ میں جیز کا قائل نہیں۔ جھے آپ کی پریشانیوں کا احساس ہے۔ بس جو چیزیں آج ساج میں رائج ہیں وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ انہیں مطالبات سجھتے ہیں تو یہ آپ کی جمافت ہے، مطالبات پرلعت بھیجئے علیم بھائی! لیکن ہاں آج کل غریبوں کے لیے فرنیچر، گھڑی، شیپ ریکارڈروغیرہ خریدنا بالکل آسان ہوگیا ہے۔ ان دو کا نداروں سے میرے اچھے تعلقات بھی ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی مجوری ہوتو میں قبط پر بات کرادوں گا۔ آپ بروفت نصف قیمت اداکر کے ساتھ کوئی مجوری ہوتو میں قبط پر بات کرادوں گا۔ آپ بروفت نصف قیمت اداکر کے اسامپ کا کا غذ کھے د بجے گا بس اللہ اللہ خیرسلا۔ آپ کے مکان پر بینک کا قرض بھی مل سکتا ہے یا اگر آپ اپنی بچی کے نباہ کے لیے اپنامکان فروخت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو بلا جھیک فرما ئیں ، ان شاء اللہ میں خریدار بھی مہیا کرادوں گا۔ خیر جو آپ بہتر سمجھیں ، میں بلا جھیک فرما ئیں ، ان شاء اللہ میں خریدار بھی مہیا کرادوں گا۔ خیر جو آپ بہتر سمجھیں ، میں جوڑے کے لیے آپ نے کئی رقم رکھی ہے۔

مخلص \_\_\_ جامعلی



#### میرےمہربان حامدصاحب!

نکاحی جوڑے کے لیے میں نے پانچ سورو پے الگ کردیئے ہیں اگر آپ کی بیگم صاحبہ فر مائیں گی تو پھر کسی طرح ساڑھے پانچ سورو پے کردوں گا اس سے زیادہ کی صلاحیت جھ میں نہیں ہے۔

خاكسار\_\_\_محكيم

# عليم بھائی!

خط ملا، نکاحی جوڑے کے لیے پانچ سورو پے بہت ہی کم ہیں آج کل درزی ہی ایک سوٹ کی سال فی ڈھائی تین سورو پے لیے ہیں۔ آپ کونفقد رقم دینے کی ضرورت نہیں آپ کی ساتھ لے جائیں وہاں وہ اپنی پند کا تمام ضروری سامان خرید لے گا آپ بل ادا کردیجئے گا۔اس سے زیادہ سہولت میں آپ کواور کیادے سکتا ہوں۔

نیازآ گیں۔۔۔حامعلی

# غريب پرور حامد صاحب!

آپ کی فہرست کا فی موٹی ہوتی جارہی ہےاور میں دبلا پتلا ہوتا جارہاہوں۔ ذرا آپ اپنی فہرست کی صحت اوراس غریب کی وحت میں موازنہ کیجئے تو یقیناً آپ کو مجھ پر ترس آئے گا۔اس لئے میری حالت پر رحم کیجئے حامد صاحب میں ایک فقیراور درولیش آ دمی ہوں اور

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



آپ سے درویش نوازی کی امیدر کھتا ہوں۔

كرم كاطالب\_\_\_ محمليم

# عليم بھائی!

ہمارے آباواجداد بھی درویش تھے ،گر اب زمانے کے نئے نئے تقاضوں کے تحت درویش بھی رنگ بدل رہی ہے۔ حقیقت توبہ ہے کہ کہنے کی ضرورت نہیں ،آپ تو خود ہی عقلند بیں اور زمانے کی نبش کو پہچانتے ہیں۔ اتنا تو درویش سے درویش والدین بھی اپنی بیٹی کے لیے کیا کرتے ہیں۔ بہرحال لین دین کی تمام با تیں طے پاجانے کے بعدا گلے ماہ کی پندرہ تاریخ کو بعد نماز مغرب رسم مثلنی کے لیے پچاس (۵۰) عورتیں ،علاوہ ان کے بچاور ایک سو (۱۰۰) مرد آپ کے یہاں آئیں گے ، خاطر تواضع میں کوئی کمی ندر ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کیوں کہ بیتمام حضرات توام کے بہی خواہ ہدر د ہوں گے یعنی خادم توم ۔ ان کی ہرطرح کی عزت افزائی ضروری ہے۔

شادی کی تاریخ بعد میں طے کی جائے گی جس کے لیے صرف ستر (۷۰) مرد جائیں گاوراس بات کوبھی قبل از وقت ذہن نثین کرلیں علیم بھائی کہ باراتی تقریبا تین سوہوں کے علاوہ نو عور تیں۔ و یہ ہمارے تعلقات کے ہزاروں آ دمی ہیں لیکن چونکہ آپ غریب آ دمی ہیں اس لیے آپ پرزیادہ ہو جھ ڈالنا مناسب نہیں سجھتا اور یہ مخضر تعداد قبل از وقت بتا دینا اس لیے آپ پرزیادہ ہو اور خال مناسب نہیں سہولت ہو۔ اور ہاں! لڑکے از وقت بتا دینا اس لیے ضروری سمجھا کہ آپ کو انتظام کرنے میں سہولت ہو۔ اور ہاں! لڑکے کی مال نے دریافت کیا ہے کہ آپ لڑکے کو کئی سلامی دیں گے۔ آپ کے جواب کا سخت انتظار رہے گا۔

مخلص\_\_\_حامَعْلَى



# اپنی پریشان اور بدحال قوم کے ہمدر دحامر صاحب!

سن لیں! میں علم وعقل اور شرافت کا رسیا ہوں اور اپنی قوم کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر منور و کھناچا ہتا ہوں۔ کہنے سے زیادہ عمل پر یقین رکھتا ہوں۔ آپ یقین کریں یانہ کریں کین یہ حقیقت ہے کہ ہر باپ اپنی بیٹی کو اپنی حیثیت سے کہیں زیادہ سامان دیتا ہے لیکن من مانا مطالبہ قوم اور سماج کے نام پر ایک کلئل ہے ، ایک ناسور ہے۔ میں جہالت اور جہیز کی لعنت کوختم کرنے ، دقیانوی سماج کی دیواروں کوڈھانے اور فرسودہ رسم ورواج کو تو زنے کا تہید کرچکا ہوں۔ مجھے کہہ لینے دیجے کہ لڑے کے مفاد پرست اور خود غرض والدین جہیز کی لالی میں اولا دکی خوثی کا بھی کوئی خیال نہیں کرتے ۔لیکن جب خود ان کی لڑکی کی شادی کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے تو اس وقت وہ ان من مانے مطالبات، دقیانوی ساتھ یہ کہ فرسودہ رسم ورواج کے خلاف کمی چوڑی تقریریں کرتے ہیں۔ میں یقین کے ساتھ یہ کہ مسئلہوں کہ نو جوانوں سے کہیں زیادہ ان کے والدین جہیز کے لا کچی ہوتے ہیں۔ من مانے مطالبات نے کتنے ہی خاند انوں کوز کو قاور خیرات لین جہیز کے لا کچی ہوتے ہیں۔ من مانے مطالبات نے کتنے ہی خاند انوں کوز کو قاور خیرات لینے پر مجبور کر دیا ہے!

آپ کی بیگم نے سلامی کی بابت دریافت کیا ہے تو میری ان تلخ حقیقتوں کی سلامی انہیں پیش کردیں اور ساتھ ہی ساتھ بیس لیس کہ میں آپ جیسے قوم دشمن ، لا کچی اور بھیک مائے گئے والے کے پہاں رشتہ نہیں کرنا جا ہتا ، آپ کوئی اور گھر دیکھے لیس۔

فقطه - محمليم (١)

<sup>(</sup>١) [بشكريه ماهنامه" تعمير حيات" لكهنؤ ،بهارت (دسمبر ١٩٨٦ء)]



# جہیزاور دیگررسو مات کی معاشرتی تباہ کا ریاں

- من منظر معروضی حقائق اور اَعدادوشار کی روشنی میں ] <sup>(1)</sup> [تاریخی پس منظر معروضی حقائق اور اَعدادوشار کی روشنی میں ]

#### ابتدائىانسان

انسان کاوجود بچاس ہزارسال یااس سے بھی زیادہ مدت تک جسمانی نشو ونما کی ایک ہی حالت میں رہاہے تاہم اس زمانے کے زیادہ تر جھے میں اس کی کیفیت ایک مصیب زوہ وحثی کی رہی ہے۔ یانچ چھ ہزارسال کی مدت میں وہ کسی قدر تہذیب وتدن سے بہرہ وررہا بے کیکن اس دوران میں اس کے تمام انتظامات بہت حد تک قدیماند اور غیر مہذب رہے ہیں۔اس کے خیالات کا بیشتر حصد مغالطوں پر مشتل رہا ہے اور وہ آج بھی اینے وجود کے ہر پہلومیں اینے ہی عائد کردہ حالات کا شکار ہے۔

انسانی ترقی کی پیش قدمی کا بیانه برگز کیسال نہیں رہا،اس میں بے در پےنشو ونما اور توسیع کے مرطے آتے رہے ہیں اور پھررفتہ رفتہ نابود ہوتے گئے۔ پیوضع بالکل جانی بوجھی ہے۔اس سے آج کل کے بہت سے نظریات ماخوذ ہیں اور کہاجا تا ہے کہ تہذیب مختلف ادوار مس ترتی کرتی ہے۔ہم اس امر کوواضح کریں کے کہ تیز رفتاری اور رکاوٹ دونوں کے قطعی وجوہ واسباب ہیں ۔جب بھی ثقافت کے نشو وارتقاء کی رفار تیز ہوتی ہے تو بعض

<sup>(</sup>١) [بشكريمه مساهنساممه "خطيب" (اكتوبر٢٠٠٤) لاهور مضمون نگار: ڈاكٹر



مخصوص حالات ہوتے ہیں جونئ فعلیت اور آزادی فکر عمل کے لیے ساز گار ہوتے ہیں اور بعض اسباب فعلیت کوروک دیتے ہیں۔

#### وحشىانسان

وحثی انسان اب بھی آسٹریلیا کے اندرونی علاقوں، سیلون کے جنگلوں اور جنوبی ہندوستان کی نیلگری کی پہاڑیوں میں موجود ہیں، ان میں سے کسی سے پوچھے کہ تم نے کھانے پینے مجھلی پکڑنے کے فرسودہ طریقے کیوں اختیار کرر کھے ہیں؟ تو وہ یہ جواب دیں گھانے پینے مجھلی پکڑنے کے فرسودہ طریقے کو سمجھائے گا کہ جور سمیں مدت سے چلی آتی ہیں گئے کہ'' ایسے ہی کیا جا تا ہے'' گویاوہ آپ کو سمجھائے گا کہ جور سمیں مدت سے چلی آتی ہیں ان کے سوااور کوئی طریقہ انسان کو سوجھ ہی نہیں سکتا ۔ اگر آپ کوئی طریقہ تجویز کریں گو تو اسے وہ بے صدر الاتصور کریں گے اور وہ وحثی انسان اس کو قطعی طور پر خلاف اخلاق، نا قابل اسے وہ بے صدر الاتصور کریں گے اور وہ وحثی انسان اس کو قطعی طور پر خلاف اخلاق، نا قابل ملل اور مکروہ سمجھیں گے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ وحثی شکاری دن بھرکی بھاگ دوڑ کے بعد شام کے دھند کئے میں غار کے دھانے پر بیٹھا ہوا اپنے سائل پرغور کرتا ہوگا ۔ وہ آزاد انسان غور دفکر اور اس کے شعوری اخلاق میں محو ہوجاتا ہوگا ۔ یہ تمام مفروضات نہایت غلط تصورات پر بنی ہیں ۔ یہاں تک کہ آج بھی اکثر ممتاز ماہرین انسانیات، رسوم کے الجھے تصورات پر بیٹی ہیں ۔ یہاں تک کہ آج بھی اکثر ممتاز ماہرین انسانیات، رسوم کے الجھے ہیں کین یہ نہایت بے ملکی اور غلط زمانی تصور ہے۔

حقیقت بیہ کہ انسانی نشو وارتقاء کے دوران میں طویل ترین زمانہ ایساگز راہے جس میں کیے؟ اور کیوں؟ کے سوالات قطعی طور پراس کے ذہن میں پیدا ہی نہیں ہوئے۔اس کی مصروفیات زندگی کوشعوری عقلیت کی کسی امداد اور حمایت کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔اس میں شک نہیں کہ وقافوقا فوقا خاص قتم کے بحرانی حالات میں جوم کی فراست یا کسی پرانے لال بجھکوکی خاص دماغی سوجھ ہو جو سے زیر اثر عمل انسانی کی کسی قدر عقلی تراش خراش ہوجاتی محص اور رواج کی خلاف ورزی بھی لازم آجاتی تھی۔اگر ایسانہ ہوتا تو کوئی ترتی نہ ہو سکتی لیکن عقلی فکر کا پیمل انفاقی ہے۔



#### رسم ورواح كاغلام

روزِاول ہی سے انسان نے اپنے گلری نشو ونما کواس طرح بے اثر کردیا ہے کہ وہ رسم ورواح کا قطعی غلام ہو کر رہ گیا ہے ۔ انسانی ذہن پر شدید ترین دباؤ عقائد پرسی نے ڈالا تھالیکن وہ بھی اس ظلم عظیم کی گرفت کے مقابلے میں نہایت نرم معلوم ہوتا ہے جس کی غلامی انسان کے ابتدائی ارتقا میں بشکل رسوم اس پر عائد تھی ۔ قدرتی طور پر تمام انسان پیدائشی غلام ہوئے ہیں۔ حبات انسانی کا کوئی فعل کوئی عمل اور انسانی ذہن میں خیالات کی کوئی تر تیب سابقہ مثال رسم کے قطعی اقتد ار کے سواکوئی مقصد یا جواز نہیں رکھتی ۔ اس سے تجاوزیا انحراف کا کوئی امکان ہی پیدائیس ہوسکتا لیکن اگر کہیں ہو بھی تو وہ ایک ایسا نا جائز خیال ہوگا جس کے ذہن میں آتے ہی خوف پیدا ہوجائے گا۔

#### رسم کا بھوت

بلاشہ خود ہارے ذہنوں میں رسم اور بھیڑ چال کا جو بھوت سوار ہے اس ہے ہم خود بھی واقف ہیں۔ لیکن اگر چہ رہے ہی جاری نفسیات میں اب بھی نمایاں ہے لیکن اس سے صرف دھندلا سانصور کیا جا سکتا ہے کہ وحشیوں کے ذہن پر اس کے دباؤ کا کیا حال ہوگا۔ رسم سے ہماری مطابقت عموی طور پر زیادہ شعوری اور مقصدی ہوتی ہے۔ ہم رسم کی پابندی زیادہ تر رضا کا رانہ کرتے ہیں۔ ہم زیادہ تر بے حقیقت چیز وں کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ ہم اس کی پابندی اس شعوری خواہش کی وجہ سے کرتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے گروہ اور برادری کے ساتھ ساتھ رہیں بلکہ چند قدم آگے ہوں لیکن ابتدائی وحثی انسان کے لیے اور برادری کے ساتھ ساتھ رہیں بلکہ چند قدم آگے ہوں لیکن ابتدائی وحثی انسان کے لیے بہندش قطعی تھی۔ ایک غیر شعوری رو عمل تھا۔ ایک فطری جود تھا اور عمل کا فقد ان تھا۔ یہ چیز فکر

#### قديم نفسيات

قديم نفسات مين رسم كوجوطالمانه تسلط واقتذ ارحاصل تفااس كواگر بهم موجوده زبان مين

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حدید کی تعاه کاریال کی تعاه کاریال کی کارنا چاہتے ہیں تو قدرتی طور پر لفظ مقدی ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں رسم مقدی تھی اوراس سے بلاشہ فرہب کا تصور پیدا ہوتا ہے کین حقیقت میں ابتدائی انسان کی نقالیت کا تعلق فرہب کے ساتھ الیا ہے جیے کوئی بندر کرتب دکھا کر نقالیت کا ظہار کر سے ساتھ الیا ہے علاوہ بھی اکثر چیزیں بالآخر ہم ہی کے تقدی سے مسلک ہوجاتی ہیں اور تقدی ہی درحقیقت وہ خم ہے جس سے فرہب کا پروان چڑھا ہے مسلک ہوجاتی ہیں اور تقدی ہی درحقیقت وہ خم ہے جس سے فرہب کا پروان چڑھا ہے ۔ ابھی فرہی حکایات وخیالات سے دور کا تعلق رکھنے والا کوئی خیال بھی دنیا میں نمودار نہیں ہوا تھا کہ زندگی کی رسم نوازی موجود تھی ۔ رسم بحثیث نا قابل خلاف ورزی تھی ، اس کو نہ شعوری طور پرمحوی کیا جا تا تھا اور نہ تسلیم کیا جا تا تھا بلکہ اس پرمل لا زم تھا اور اعتراض کی مخبائش نہتی۔

### روا جی فکر

رواجی فکر کے استحکام کو اس معاشرے کی تنظیم محفوظ رکھتی تھی اور معاشرے کی تنظیم محفوظ رکھتی تھی اور معاشرے کی تنظیم رواجی فکر کوقائم رکھتی تھی۔اگرتمام انسان غلام پیدا ہوتے ہیں تو اس اعتبارے کم از کم مساوی تو ہوتے ہیں۔لہذا کوئی انسان اس بھیٹر چال کی مساوات سے او پراٹھنے کی جرائت نہیں کرسکتا اور نہ اس امرکی کوئی ترغیب ہی موجود ہوتی ہے۔ ہمیں بیفرض کر لینے کی عادت ہے کہ انسانی معاشرہ ہمیشہ سے اس طرح منظم رہاہے جیسے آج کل ہے۔ یہ بالکل فریب ہے۔موجودہ نظام اور اس کے تمام خدو خال کوہم اس کے بنیا دی خدو خال سجھتے ہیں۔ بینسبتا ماضی قریب کی پیداوار ہیں جب کہ قدیم معاشرہ اس سے مختلف تھا۔ جس طرح ہم قدیم موتے ہے جا کیں گے۔

#### رسم ورواج

ہمارے معاشرے میں از دواجی زندگی کو تباہ وہر باد کرنے اور عورت کو اتھاہ گہرائی میں اے جانے میں رسم ورواج نے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اس کے نمائج بہت خطر ناک

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



رونماہوئے ہیں اور رسم ورواج ہمارے اجماعی تہواروں کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں اور از دواجی قدریں، از دواجی مسائل کے سلجھاؤ کی راہ میں اس قدر حائل ہیں کہ مسئلہ کے حل ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔

#### عورت رہبر

گوہم لوگ ترقی پیندواقع ہوئے ہیں، جدت ہماری منزل کی راہ سے روشناس کرانے کے لیے منہ کھولے کھڑی ہوتی ہے لیکن جب شادی بیاہ اور اسلامی تہواروں کا موقع آتا ہے تو عورت ہماری راہیر ہوتی ہے جو پوری قنوطی اور لکیر کی فقیر ہوتی ہے اور ہم عورت کے ہر فرمان کی شکیل میں کسی قتم کی فروگز اشت نہیں کرتے۔ اُس وقت جدت پیندی اور نئی تہذیب فاک میں اللہ جاتی ہے بلکہ اکثر وبیشتر مردوں کو یہی کہتے سنا گیا ہے کہ ہمیں فائدانی رسم ورواج کا کیا علم؟ ہمیں اپنی قومی ثقافت کا کیا ہے:؟

عورتس بی ان معاملات سے بخو بی واقف ہوتی ہیں بس اسی وقت دوڑتے ہوئے گئے اور گھر کی بڑی بی سے ساری تہذیب وثقافت کا پتہ چل گیا پھراس پر بڑی بے فکری سے ائدها دهندرو پید پر باد کرنا شروع کردیتے ہیں۔ اکثر خاندان صرف رسم ورواج کواپنانے سے معاشی بحران میں جتلا ہوتے ہیں۔ پرانی تہذیب کے نشانات اب تک ایسے ملتے ہیں کہ شادی پر تھی کے چراغ جلائے جاتے ہیں اور تھی بڑی مقدار میں استعال کیا جاتا ہے بلکہ ایک واقعہ ایسا بھی شاہد ہے کہ شجاع آباد کے علاقہ کے ایک زمیندار نے مسرت وانبساط کے عالم میں نوٹوں کی تھیلی جلاکر حقہ نوش کیا تھا اس کی اولا د آج بھی لاکھوں روپے ایس کے عالم میں نوٹوں کی تھیلی جلاکر حقہ نوش کیا تھا اس کی اولا د آج بھی لاکھوں روپے ایس کروہات پرخرچ کرتی ہے کہتے وی وہلی مسائل پر ایک کوڑی بھی خرچ کرتی اپنی شان کی تو ہن بھی جس کے جس میں ہوگی ہے ہیں۔

#### ایک جائزہ

ایک اندازہ کے مطابق صوبہ پنجاب میں اوسطار وزانہ ڈھائی صدشادیاں ہوتی ہیں۔ اگر ان میں دینے والے جہیز کی رقم اور شادی کے دوسرے اخراجات کا موازنہ کیا جائے تو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



فروعات اور رسم ورواج پر اٹھنے والے اخراجات، جہز کی مجموعی رقم سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ جہاں جہزا کیک لعنت ہے وہاں رسومات اس سے بھی زیادہ لعنت ہیں۔

سر ماید دارنے دولت کاسہارالے کرغریب کاخوب نداق اڑایا ہے۔ گرغریب ہے کہ سر ماید دارکی پیروی اور نقالی میں اپنا تھوڑا بہت اُٹا شہمی ہر باد کر بیٹھا ہے اور سر ماید دار کے مضبوط اور فولا دی ہاتھوں ہی میں زندگی بحر گرفتار رہتا ہے۔ بچ کہتے ہیں کہ قسمت کے ساتھ عقل بھی جواب دے جاتی ہے!

#### سرمابيدار كامقام

سرماید دار اپنا منفرد مقام رکھنے کی خاظرنت نے لباس، نے طرز بودو باش اختیار کرتا ہے تا کہ اسے غریبوں میں امتیاز حاصل ہولیکن غریبوں کو نقالِ شوق لے ڈو بتا ہے۔ وہ قرض لے کربھی لباس اور اسی طرز کا مکان تعمیر کرا تا ہے۔ آج کل اس مہنگائی کے دور میں جب کہ سرماید دارا پنی دولت کے بل بوتے پر عالیشان مکان اور کو تھیاں بنوار ہا ہے تو اس کی نقل میں ہرکس وناکس ایسانی چاہتا ہے۔ غریب سے غریب بھی قرض لے کر پختہ مکان چاہتا ہے۔

ملتان میں ان دنوں ایک غریب خاندان نے حکومت سے قرض لے کرایک کمرہ پختہ سینٹ کالقمیر کرایا۔ اتنا پیسہ نہ تھا کہ جھت کالنٹر ڈالتے کمزور ہمتیر ڈالا تو دوسرے دن خوثی منار ہے تھے کہ جھیت گری اور چارآ دمی لقۂ اجل بن گئے۔

#### رسم ضروری ہے!

مسلمانوں کی لاکھوں نہیں بلکہ اربوں روپے کی جائیداد صرف رسم ورواج کے تحفظ کی خاطر غیر مسلم اقوام کے بیاس رہن کے ذریعہ برباد کردی گئی جس کے نتیجہ میں آج بھی پاکستان کی عدالتوں میں ہزاروں فک الرہن کے مقد مات زیرساعت ہیں مگرافسوس کہ اس قدر برباد ہونے کے باوجود بھی مسلمان رسم ورواج کو ضروری سجھتا ہے۔وہ قرض حاصل کر



کے مکان یاز مین رہن کر کے شادی بیاہ پر ضرور افراط سے خرچ کرتا ہے تا کہ اس کی ناک اونچی رہے۔ اکثر سنا گیا ہے کہ زندگی میں شادی ایک بار ہوتی ہے تو پھر کیوں نہ خوشی سے منائی جائے .....!

یہاں ایک ایس مزدور تو م بھی آباد ہے کہ جن میں شادی کے موقع پر برات کوسات روز تک کھانا کھلایا جاتا ہے اور بھی ان میں ایس رسومات ہیں کہ اگران رسومات کو نبھاتے ہوئے ایک لڑی کی شادی کرلی جائے تو زندگی بھراس کا باپ سر سبز وشاداب نہیں ہوسکتا۔ یہ لوگ ذلیل وخوار ہوکر جس قدر بھی رو پیے کماتے ہیں ایسے موقعوں کے لیے جمع رکھتے ہیں اور پھر بارش کی طرح رو پیر بادکرتے ہیں!

#### ا ندهی تقلید

افسوس اس بات کا ہے آج کے دور میں مغربی تقلید کی اندھی تعلیم یا فتہ خوا تین بھی رسم ورواج کی حامی ہیں اور خاندانی روایات کو ضروری بھتی ہیں۔ قر آن شریف میں آیا ہے کہ دوفتول خرچی نہ کرو' اور حضورا کرم نے بھی اپنی زندگی کے عملی نمونہ سے شادی بیاہ کے موقع پرمسلمان قوم کو فضول خرچی سے خبردار کیا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ رسوم ورواج کی اندھی تقلید نسل درنسل کرتے جارہے ہیں!

سرور کا نئات نے جس قد ربھی نکاح کیے ہیں وہ بیواؤں سے کیے ہیں صرف حضرت عائشہ میں اور حضرت الو بکر صدیق ملہ عائشہ صدیقہ وہ نگانشہ حضرت الو بکر میں القرار تصور کیے جاتے تھے لیکن آپ بتا ہے کہ انہوں نے اپنی لڑکی کی شادی پر کتنا رو پیر صرف کیا ہے اور کس قدر جہیز دیا ہے۔ دین اسلام میں سادگی ہے۔ اسلام نے ہمیں متوازن زندگی بسر کرنے کی تلقین فرمائی ہے اور اس کا عملی نمونہ بھی پیش کیا ہے۔

#### موجوده قانون کی بھی خلاف ورزی!

موجودہ حکومت نے شادی بیاہ کے موقع پر فضول خرچیوں کے متعلق پابندی لگادی ہے



اور جہنر پر بھی پابندی لگ چکی ہے گرافسوں کے مسلمان اس قانون کی بھی پیروی نہیں کررہے بلکہ اپنے رسم ورواج ہی کوتر جیج دے رہے ہیں۔ایسے کام اگر چہ مالدارلوگ کرتے ہیں تا کہ اس سے ان کی ناک بھی اونچی رہے اور معاشرے میں بھی ان کا مقام منفر دہو گرغریب لوگ نقالی کرکے اپناسب کچھ ہر با دکر بیٹھتے ہیں اور اُورزیا دہ غریب ہوجاتے ہیں۔

ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارالے کر ہم غریوں کا اڑایاہے نماق!

#### جہز کی لعنت!

جہزرتم ورواج کی ایک اہم کڑی ہے جو پاکتانی معاشرے کود میک کی طرح کھارہی ہے۔ اس مسئلہ کی وجہ سے لاکھوں شریف لڑکیاں اپنی زندگی کو ہر باد کررہی ہیں۔ہم ہمیشہ اس قضیہ کونظر انداز کرتے رہے ہیں بلکہ اسے زندگی کے فرائض میں ضروری سجھتے ہیں۔جس طرح ہرانسان کے لیے فطری کھاظ سے شادی ضروری ہے، اس طرح ہرشادی میں لڑکی کے لیے جہز بھی ضروری سجھ لیا گیا ہے۔ یہ از دواجی را ہوں میں ایک بھاری رکاوٹ ہے جو معاشرے میں رستا ہوا تا سور بن گیا ہے۔ کی لڑکیوں کی زندگیاں قعر فرات میں دھیل دی جاتی ہیں اوران کی آ ہو دیکار برکسی نے آج تک کان دھر کرنہیں سنا۔

ان کے دل کی حرکتیں میہ کہ رہی ہوتی ہیں کہ ناسمجھ والدین نے ہماری زندگی کے بندھن
کا پروگرام بہت غلط مرتب کیا ہے۔وہ میسوچتی ہیں کہ قدرت کی طرف سے چونکہ ہم غریب
گھرانے میں پیدا ہوئی ہیں لہذا جہیز کے فرائفن کی پیمیل نہ کرنے کی وجہ سے ہم اس قدر
تندوتاریک ماحول میں زندگی گزار رہی ہیں۔وہ سیجھتی ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتیں تو دھرتی پر
ہمارے وجود کا بو جھ نہ ہوتا کیونکہ میددھرتی ہمارا بو جھ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے اس
لیے ہم از ل سے غریب ہیں!



#### سرال میں مقام

ایک خوبرولزگی جے اپنالخت جگر سمجھ کر پالا جاتا ہے ، برسوں تک اس کی تکہداشت کی جاتی ہے ، جب وہ سرال میں جاتی ہے تو ساس اور نندیں صبح وشام اسے کوتی ہیں کہ کیالائی ہے؟ خاوند کھٹو ہے ، جائیداد پاس نہیں ہے ، جہیز سے کوری ہے ، اگر جہیز ہوتا تو اسے ایسا گھر کیوں نصیب ہوتا ۔ وہ زندگی بحر تقدیر کارونا روتی ہے مگر معاشرہ اس سے بے خبر ہوتا ہے اوروہ معاشرے کے اس تغافل پر مہر بہ لب ہوتی ہے!

# جوانی کی بربادی

جہزی لعنت کی وجہ سے خربت کی دہلیز پر ٹی جوانیاں گل سرارہی ہیں۔لیکن جرانی ہے کہ اس کے سرانڈ کی بوہ قوم کے نا خداؤں کے نازک ترین دہاغ کے پردوں کو ہاؤف نہیں کرتی ،اسلام کے دعویداروں کو پھیٹیں ہوتا۔ ٹی اٹھتی ہوئی جوانیاں خاندان کی پیشانی پر بدنماداغ فبت کر کے اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرتی ہیں۔پھر خاندان کی غیرت وحمیت جاگتی ہے۔معاشرہ اس وقت ناک بھوں چڑاتا ہے اور پھراسے معاشرے کا ایک علیحدہ فردتصور کیا جاتا ہے۔

# دختر فروشى

ہمارے ہاں ایک طازمہ تھی، معلوم ہواان کے خاندان میں بغیر بیبہ لیے شادی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اس کی دوجوان لڑکیاں غیر شادی شدہ بیٹھی تھیں جو بالآخر شہر کی ہوا لگنے پر مشکوک حالات میں چلی گئیں اور ظاہر یہ کیا کہ نکاح ہوگیا ہے۔ حالانکہ ہم نے ان کی شادی اور جہیز کے سلسلہ میں کپڑے تیار کرائے ہوئے تھے۔ان رسومات کود کیھتے ہوئے افسوس ہوتا ہے۔اللہ اپنار مم فرمائے۔

آ زادکشمیراوربلوچستان وسرحد کے سرحدی علاقوں کے لوگ بھی بغیررقم کے لڑکی نہیں دیتے۔ان علاقوں کے اکثر خاندان لڑکی دے کر پھراپنی لڑکی کا نام تک نہیں لیتے اور نہ ہی



اس سے ملنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ڈیرہ اساعیل خان کے علاقہ کلا چی ہیں ہے اکثر لڑکیاں پنجاب میں بیابی گئی ہیں اور ان کی قیمت لی گئی ہے۔ وہ مدت سے یہاں بس رہی ہیں گر ان کے خاندان والے ان کی خبر تک لینے کو تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے کو یاا پنی بچی کو گائے بھینس سمجھ کر فروخت کر دیا اور پھر دوسری بچی کی پرورش میں مصروف ہوگئے۔ اور پھر اسے فروخت کرنے کا پروگرام مرتب کیا۔ کیا اس رسم کا بھی معاشرے میں قلع قبع ہوسکتا ہے؟!۔

#### ایک پہلو یہ بھی ہے پاکتان کی تصویر کا!

#### رسم جہیز

جہزی رسم مدت دراز سے ہمارے ساجی حلقوں میں بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے اور اس رسم سے معاشر سے کی صحت مندنشو ونما کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا ہو پچکی ہے جس نے نو جوانوں کو بوڑ ھااور بوڑھوں کولب گور کر دیا ہے۔ گذشتہ سال کی بات ہے کہا یک شہری نے ایک رفاہی ادار سے کوخط کھا کہ

"میری آ نکھ لے لیجیے اور اس کے عوض مجھے آئی رقم عطا کیجیے جس سے میں اپنی دو بہنوں کی شادی کرسکوں'' .....!

کین اس کے برعکس لا ہور میں ایک امیر ترین فخص نے اپنی بٹی کے لیے صرف چوتھی کا جوڑا دس ہزار روپے کی لاگت سے تیار کرایا جبکہ سرگودھا کے ایک بہت بڑے زمیندار نے یا نچے لاکھ کا سامان اپنی لڑکی کوبطور جہیز کے دیا!

اس سرمایہ دارندعیا تی کے نتائج متوسط طبقہ پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔متوسط طبقہ کی اگر انداز ہوتے ہیں۔متوسط طبقہ کی اکثر لڑکیاں ملازمت کر کے اپنا جہز خود تیار کرتی ہیں اور بعض لڑکیاں دستکاری کر کے جہز تیار کرتی ہیں اور جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ ادھیڑ عرکو پہنچ چکی ہوتی ہیں۔جہز کے انتظار میں بیشتر لڑکیوں کے بال سفید ہوجاتے ہیں مگر ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہوتے۔ یہ



بدنصیب لڑکیاں ساری امتگیں اور تمنائیں لے کر اندر ہی اندر گھٹ کر دم توڑ دیتی ہیں۔ ہارے محلّہ میں ایک صاحب کی چھڑکیاں بیٹی ہیں بڑی لڑکی کی عمر مہم سال سے کم نہ ہوگی .....!

#### پنجاب میں جائز ہ

ایک اندازہ کے مطابق صوبہ پنجاب میں 575 خواتین پچاس برس کی عمر میں بھی کنواری ہی ہیں اور پندرہ سولہ سو کنواریاں 40 سے 50 کے پیٹے میں ہیں۔ایک اندازہ سے 2 فیصدلڑکیاں صورت حال کی تاب ندلا کرخودشی کرلیتی ہیں۔جبکہ جبیز نہ ہونے کی وجہ سے کئی باپ اور بھائی ہے عزتی کے خوف سے جان دے دیتے ہیں یا پھر گھر چھوڑ کرجلا وطن ہوجاتے ہیں۔ماہیوال کے ایک گاؤں سے ایک ٹرکے والے اس لیے بارات والیس لے موجاتے ہیں۔ماہیوال کے ایک گاؤں سے ایک ٹرکے والے اس لیے بارات والیس لے کے کرائی والے جہیز میں مند ماگلی چیزیں دینے پر تیار نہ تھے کیونکہ وغریب تھے ۔۔۔۔۔!

تحقیقات کے مطابق صوبہ پنجاب میں شادی ہیاہ کے سلسلہ میں دیے جانے والے جہز کا مجموعی خرچہ کا ستر ) لاکھ ما موار ہے۔ عام حالات میں اوسط درجہ کا خاندان بیٹی کے جہز پر 5 ہزار سے 10 ہزار خرچ کرتا ہے۔ گرشادی کی دوسری رسومات کے لیے اسے اس رقم ہے کھی زیادہ خرچ کرتا ہے۔

#### جائزه بو نيورشي

بنجاب یو نیورٹی کے شعبہ سوشیالوجی اور سوشل ورک کے طلبہ نے چند سال قبل خواتین کی ساجی انجمنوں کے تعاون سے جائزہ لیا تھا جس کے مطابق پاکستان میں کم از کم دولا کھ غیر شادی شدہ لڑکیاں موجود ہیں جن میں سے ایک لا کھ کے قریب الی ہیں کہ جن کی شادی محض اس لیے ابھی تک انجام پذیر نہیں ہوسکی کہ ان کے والدین معقول جہیز دینے کی استطاعت نہیں رکھتے ۔لہذا ان لڑکیوں کی جوانیاں محض غربت کی وجہ سے گل سرارہی ہیں استطاعت نہیں رکھتے ۔لہذا ان لڑکیوں کی جوانیاں محض غربت کی وجہ سے گل سرارہی ہیں اللہ کہ ان میں بیشتر لڑکیاں تعلیم یا فتہ ہیں!



#### بارات کی واپسی!

ایسے کی واقعات منظر عام پر آئے ہیں کہ دونوں طرف سے تیاریاں کھمل ہوگئیں،
ہارات دہمن کے گھر پہنچ گئی، کین جہیز کے لین دین کے بعد بدمزگی پیدا ہوئی اور بارات
واپس لوٹ گئی یادلہن کی وولی گھر سے رخصت ہوکر جب نئے گھر پہنچی تو اس کا استقبال
اعتراضات اور تیرونشر جیسے تندو تیزفقروں سے کیا گیا اور دلہن از دواجی مسرتوں سے آشا
ہونے کے بجائے آنسوؤں اور آ ہوں کی تاریک وادی میں و تھکیل دی گئی۔ جس زندگی کو
پھولوں کی سے جھرکراس نے ہزار تمناؤں سے قبول کیا تھا وہ انگاروں اور کا نٹوں کی سے بن

چندسال پہلے کی بات ہے کہ ایک ریٹائر ڈانجینئر نے اپنی ایم اے پاس لڑکی کارشتہ اپنے ہما نے سے کردیا۔ جب دلہن گھر جانے گی تو اس کے والد نے تمیں ہزاررو پے کا چیک اپنے داماد کو دے دیا کہ میں جیز تو نہیں دے سکااس لیے تم اس سے جبیز کا سامان خرید لیں ایا اس سے کوئی کاروبار کر لیں اے جب دلہن سسرال پیٹی تو اس کی چھو پھی لیعنی ساس نے کہا کہ میرے گھر میں تیرے لیے نہ جیمنے کے لیے کوئی چیز ہے اور نہ سونے کے لیے سے اپنا یہ چیک اور اس کی بیسون کی جا ہے۔۔۔۔۔! یہ لے اپنا یہ چیک اور اس کی برسو، اور اس بر بیٹھ ۔۔۔۔! نہیں تو میرے گھر سے ابھی نکل جا۔۔۔۔!

بہو بیچاری اپنی ساس نینی سگی بھو پھی کی لا کھنٹیں ساجتیں کرتی رہی اوراسے وعدے دلاتی رہی کہ میں اپنے ابو سے کہہ کر جہیز کا سامان منگوادوں گی مگر ظالم ساس نے اس کی ایک نہ نی۔ جب اس نے دیکھا کہ مجھے دیھے دے کریہاں سے نکال دیا جائے گا تو اس نے مجبور ہوکرخود ہی اس گھر سے واپسی کی راہ لی مگراہے کی نے بھی ندروکا .....!

جب وہ گھر پنچی تو ادھراس کا والدس تجدے میں کیے باری تعالیٰ کاشکر اواکرر ہاتھا کہ میں نے بکی کی شاوی کا فرض اواکر دیا ہے۔ نماز شکرانہ کے بعد جب اس نے بیٹی سے اچا تک گھروا پس آ جانے کی وجد دریافت کی اور بیٹی نے اپنی سگی بھو بھی کی ساری بات کہہ سائی تو با پ کو وہیں ول کا دورہ پڑا اوروہ ہپتال پنچنے سے پہلے ہی جاں بحق ہوگیا۔ لڑکی نے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# جھیز کی تباہ کاریاں بھی ہے۔ ہے۔ 51 میں مقدمہ کردیا اور طلاق لے کر بعد میں دوسری شادی کرلی .... یہ ہے ہمارا معاشرہ

ری پ معاشرے کا نام دیاجاتا ہے .....اور یہ ہے ہماری اس قوم کارویہ جے حضور اکرم سکی کی اس قوم کارویہ جے حضور اکرم سکی کی کامتی اور پیروکار ہونے کادعویٰ ہے اورروز قیامت آپ کی شفاعت کاحقدارہونے کا محمد بھی ہے .....!

چندسال ہوئے ایک پاگل خانے میں ایک ساجی خاتون کارکن کو جانے کا اتفاق ہواتو

اس نے دیکھا کہ ایک پاگل عورت چپ چاپ بیٹی ہے اور انگلیوں سے زمین کریدری

ہے۔ جب وہ اس کے نزدیک سے گزری تو اس عورت نے بڑی حسرت سے پوچھا: کیابارات
واپس آگی ہے؟ اس پاگل عورت کے واقعہ کا پتہ چلا کہ جہیز پر معمولی سے جھڑ ہے کی وجہ
سے اس بدقسمت عورت کی بارات واپس لوٹ گئ تھی اور اس حادثہ نے عورت کے ذہن پر
اتنا اثر ڈالا کہ یہ چندروز بعد و ماغی تو ازن کھوبیٹی ۔ اس غریب سے آج تک کی نے بینہ
کہا کہ بارات واپس آگئ ہے اور جاؤجا کرتم اپنا گھر آباد کرو ....!!

مقام ِ افسوس یہ ہے کہ جولوگ جہیز کی بڑھ چڑھ کرمخالفت کرتے ہیں وہ خودا پیے لڑ کے کی شادی کرتے وفت جہیز کودوسروں سے پچھ کم اہمیت نہیں دیتے۔

# جہز نصب العین ہے!

شریعت کی روسے والدین پرفرض عائد ہوتا ہے کہ جب بچی سن بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کی شادی کردی جائے لیکن میکس قدرافسوس ناک بات ہے کہ بہت سے غریب والدین جہنر کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ابنی لڑکیوں کے ہاتھ پیلے نہیں کر سکتے اوران لڑکیوں کی جوانیاں سسک سسک کرا پنے والدین کے گھر کی چارد یواری کے اندر ہی ختم ہوجاتی ہیں اور میلڑ کیاں مختلف ذہنی جلی ،روحانی اور اخلاقی بیاریوں میں مبتلا ہوجاتی ہیں ۔ کئی لڑکیاں جو شرافت کی زندگی گزارتی ہیں، ہسٹریا کی مریضہ بن جاتی ہیں۔

الیمالژ کیول کا خون صرف غریب والدین کی گردن پزہیں ہوتا۔ بلکماس کے ذیمہ داروہ



جلاؤں حسن کے سینے میں آرزؤں کے چراغ ضمیرِ عشق میں پیدا نے شرار کروں شعارِ رازہ بخشوں میں آب ورنگ نیا رسوم کنہ کے دامن کو تار تار کروں





باب....[2]

# رسم جھیز کی شرعی حیثیت

ہمارے آباؤاجداد نے ہندوؤں کے ساتھ ایک طویل عرصہ گذار نے کی وجہ سے ہندو معاشرے کی بہت میں سوم وروایات کو غیر شعوری طور پر اپنالیا جس میں سے ایک خوفناک رسم' جہیز'' بھی ہے جسے ہندو'' کنیا دان' سے موسوم کرتے ہیں ۔اس رسم کے معاشر تی، و بنی اور اخلاقی اعتبار سے سامنے آنے والے ان گنت نقصانات سے مجال انکار نہیں ۔ سامان جہیز کے عدم دستیا بی کی وجہ سے لڑکیوں کی شادیاں ہروقت نہ ہو پانا، جہیز کی وجہ سے لڑکیوں کی شادیاں ہروقت نہ ہو پانا، جہیز کی وجہ سے لڑکیوں کی شادیاں ہروقت نہ ہو پانا، جہیز کی وجہ سے دوخاندانوں میں ناختم ہو نیوالی چیقائی چل نگلنا، جہیز نہ لانے پر بہوکا پُر اسرار قتی و غیریا ایک جیزیں ہیں جن کے تصور سے رو نگئے کھڑے ہوجاتے ہیں اور جب بھی لفظ جیز کا نوں میں ساتھ ہی ذہن میں ساتھ ہی ذہن میں ساتھ ہی ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے۔

ہمارے ہاں جہیز کے بارے میں لوگ افراط وتفریط کا شکار ہیں، پھھلوگوں نے جہیز کو شادی کا بنیا دی حصة قرار دے رکھا ہے اور پھر حلال وحرام کی تمیز کیے بغیر ہر طرح ہے جہیز کا سامان جمع کرنے کو اولین فرض تصور کررکھا ہے جبکہ جہیز کی معاشرتی خرابیوں اور بگاڑ کی وجہ سے پچھلوگوں نے جہیز کو بلا استثنا 'لعنت' اور'حرام' وغیرہ جیسے القابات سے نواز نا شروع کردیا ہے۔ ہمارے خیال میں یہ دونوں صورتیں انتہائی درجہ کے ردعمل کا مظہر

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جھید کی میاہ کارماں کے جوازی اگر چہ کھی کد ودصور تیں بھی شریعت میں موجود ہیں (جن کی تفصیل ہیں۔ جہیز کے جوازی اگر چہ کھی کد ودصور تیں بھی شریعت میں موجود ہیں (جن کی تفصیل آگے آرہی ہے) لیکن ان حدود سے تجاوز کر کے خالصتا ہندوؤاندر ہم جہیز کوا پنا لینے کی وجہ سے ہمیں بہت سے معاشر تی مسائل میں رکاوٹوں کا سامنا کرتا پڑر ہا ہے۔ اس لیے ہم جہیز کے دونوں پہلوؤں کا جائزہ لے کر اس نتیج تک پہنچ سکتے ہیں کہ اس ہندوؤاندر ہم کے خوازی انتہائی آسان اور محدود صورتوں پڑھل کرنے میں ہی ونیا اور آخرت کی کامیا بی ہے۔ آئندہ سطور میں ہم اپنی گزارشات کوذرا تفصیل سے بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ!

#### جہز کیا ہے؟

جہز دراصل عربی زبان کا لفظ ہے جو (ج۔ه۔ز) سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہے اور کی زبان کا لفظ ہے جو رہے۔ ہنرکا سامان تیار کرنا یا جہز کا سامان تیار کرنا یا جہز کا سامان تیار کرنا یا جہز کا سامان تیار کرنا۔ (۱) اس کی تا ئید قرآن وحدیث ہے بھی ہوتی ہے مثلاقرآن مجید میں ہے:

﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُمُ بِجَهَازِهِمْ ﴾ [سورة يوسف-٩٥]

"جباس فان كي ليان كامامان تياركرديا".

ای طرح مدیث میں ہے کہ

" من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا "<sup>(۲)</sup>

'' جس نے کسی مجاہد کا ساز وسامان تیار کر کے دیا، اس نے کویا خود جہاد میں حصہ لیا''۔

عرف عام میں جہیز ہے مرادوہ سامان اور اٹا شیمنزل ہے جو دلہن کی طرف سے دولہا کے ہاں پہنچایا جاتا ہے۔ جہیز کا کم سے کم سامان بھی اس قدر ضرور ہوتا ہے کہ دولہا میاں کا

<sup>( )</sup> إنساد العرب،بذيل ماده 'جهز' وغيره]

۲۱) : إسحباري كتباب السجهاد: بياب فيضل من جهز غازيا \_\_\_\_(ح٣٨٤٣) مسلم: كتاب (۲۸٤٣) مسلم: كتاب (۲۸٤٣) مسلم: كتاب (۲۸٤٣)

''لائف ٹائم''ای پر پوراہوجاتا ہے اوراسے اپنی جیب ڈھیلی کرنے کی ضرورت ہی محسوں نہیں ہوتی ۔انسان چونکہ طبعی طور پر بخیل اور لا لچی ہے اس لیے شادی بیاہ کے موقعوں پر جہیز سے بھر نے ٹرک دکھی کے رانسان کی حرص وطبع کی رگ پھڑک اٹھتی ہے اور ہرآ دی ایسے ہی رشتے کو ترجیح و بتا ہے جس سے اسے دلہن کے ساتھ کوٹھی مع اٹا ثہ جات بھی نصیب ہوجا کیں بلکہ اب یہ سکلہ اس قدر گھنا وئی صورت اختیار کر چکا ہے کہ جہیز کے بغیر شادی کا تصور بھی ناممکنات' کوچھونے لگا ہے۔ چنا نچہ ان لڑکیوں کے ہاتھ نہیں ہوجاتے ہیں جن تصور بھی ناممکنات' کوچھونے لگا ہے۔ چنا نچہ ان لڑکیوں کے ہاتھ نہیں ہوجاتے ہیں جن کے والدین کسی نہ کسی طرح ہزاروں ، لاکھوں کا سامان تیار کرنے میں کا میاب تھہرتے ہیں اور اس کے برعکس الی بے شار بچیاں شادی کی خوشیاں و کیھنے ،اور بیوی ، ماں ، بہوکا ورجہ ماصل کرنے کی حسرت بھری امیدیں لیے ہی و نیا سدھار جاتی ہیں یا پھر چارونا چاران عاصل کرنے کی حسرت بھری امیدیں لیے ہی و نیا سدھار جاتی ہیں یا پھر چارونا چاران

جنہوں نے اس رسم قاتل پر قابو پانے کی کوئی سبیل نہ کی۔۔۔؟؟! جنہوں نے اس رسم قاتل پر قابو پانے کی کوئی سبیل نہ کی۔۔۔؟؟!

ندکورہ بالاتمام سوالوں کے تفصیلی جوابات سے پہلے ہمیں جہزی شری حیثیت کا جائزہ لے لینا چاہے تا کدافراط و تفریط سے بچتے ہوئے نفس مسئلہ کی گہرائی تک پہنچا جاسکے۔

رسم جه<u>ز کی شرعی حیثیت</u>

ان کے ما اس کے گھر والوں کی طرف سے لڑک والوں کے سر پرستوں سے جہز (خواہ



﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فَى رَسُولَ اللَّهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ لَّمَنُ كَانَ يَرُجُواللَّهَ وَالْيُومَ الْآخِرَ ﴾ "" ثم يش سے ہر و وُحْس جوالله اور يوم آخرت كى اميد (ايمان) ركھتا ہے، اس كے ليے رسول الله مَن الله مَن الله عَن الله مَن الله مِن الله مِن الله مِن الله مَن الله مِن الله

چونکہ سنت رسول میں کہیں بھی جہیز کی شرط نظر نہیں آتی ،اس لیے یہ باطل شرط ہے کیونکہ آ یا نے ارشا دفر مایا:

'' جس خنص نے کوئی ایسی شرط طے کی جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے تو اس شرط کا کوئی اعتبار نہیں خواہ ایس سوشرطیں ہی کیوں نہ ہوں'' ( ۱ )

اس لئے اگر بالفرض کوئی نکاح کم علمی کی وجہ ہے جہیز کی شرط پر منعقد ہو بھی جائے تو مندرجہ بالاحدیث کی رو سے اس شرط کو پورا کرنا ضروری نہیں !حضور نبی کریم می اللے اور آپ کے صحابہ میں آت کی شادیوں میں کہیں جہیز کولا زمی شرط یا شادی کا حصہ نہیں بنایا گیا بلکہ اکثر وبیشتر جہیز کا تذکرہ بھی کتب احادیث میں فدکور نہیں لہذا ہمیں بھی اس دین برعمل بیرا ہونا جا ہے جو حضور اور آب کے جاشاروں کا تھا۔

شادی بیاہ کے جملہ مسائل اور شادی کے بعد بیوی اور اولا دکے نان ونفقہ کے تمام مسائل کا بو جھاور ذمہ داری خاوند پر ہے بیوی کے ذمہ نبیس۔ اگر چہ بیوی مالدار ہی کیوں نہ موجسیا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ الرِّجَالَ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ آمُوالِهِمْ ﴾[النساء- ٣٤]

تعالی ہے:

<sup>(</sup>۱) اصحبح بخاری (حدیث ۲۰۱)

"مرد عورتوں پر حاکم ہیں ،اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے بھی کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔"

اس آیت سے واضح طور پرمعلوم ہور ہا ہے کہ حق مہر کا مسئلہ ہویا گھر بلوضرور بات در پیش ہوں یا نان ونفقہ کا بو جھ ہو ..... بیسب بو جھ اور ذ مہ داریاں شرعی طور پر خاوند کے کندھوں پر ہیں ۔اس لیے ہوی یاسسرال سے اس طرح کا کوئی مطالبہ خواہ 'جہیز' کی شکل میں ہویا کسی اور روپ میں ۔۔۔ ویٹی واخلاقی ہر لحاظ سے ناروا اور غیر مناسب ہے۔ البتہ ہوی یاسسرال مالدار ہوں اور اپنی خوشی سے کوئی تحدد یں یا خاوند صاحب احتیاج ہو اور سسرال والے بطور اعانت کچھ دینا چاہیں ،تو اس میں بہر حال گنجائش بھی موجود ہے اور سسرال والے بطور اعانت کچھ دینا چاہیں ،تو اس میں بہر حال گنجائش بھی موجود ہے جس کی تفصیل آگے آر ہی ہے۔

علاوہ ازیں جہیز ایک ہندوؤانہ رسم ہے جس میں لڑکی کو وراثت سے محروم کر کے شادی کے موقع پر ہی حسب حیثیت سامان مہیا کر دیا جاتا ہے اور لڑکی کو بھی علم ہوتا ہے کہ اب میں حق وراثت سے محروم ہوں۔ حالا نکہ بیاللہ کی مقرر کردہ حدود میں تجاوز ہے۔ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ يُوصِيُكُمُ اللَّهُ فِى اَوُلَادِكُمُ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْاَنْتَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَآءً ا فَوْقَ الْمُنتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُنَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصُفُ .... بَلُكَ حُدُودُ النَّيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُنَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصُفُ .... بَلُكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولُهُ جَنْتِ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَلِدِيْنَ فِيها اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا وَذَلِكَ الْفَورُ الْعَظِيمُ وَمَن يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فَيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء ـ ١١ تا ١٤]

"الله تعالی تهمیں تمہاری اولا د کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑ کے کا حصد ولڑ کیوں کے برابر ہے اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور دو (یا دو) سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متر و کہ کا دو تہائی ملے گا اور اگر ایک ہی لڑکی ہوتو اس کے لیے آ دھا (مال) ہے۔۔۔۔یاللہ کی حدیں

ہیں جوکوئی اللہ اوراس کے رسول کی اطباعت کرے گا اس کووہ (اللہ )الی جنت میں داخل کرے گا جس کے بنچ نہریں بہتی ہیں اوروہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جو محض اللہ اوراس کے حدود سے تجاوز کرے گا تو وہ (اللہ )اسے جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اوراس کے لیے رسواکن عذاب ہے۔''

#### جہزایک ہندوؤاندسم

شادی بیاہ کی بیشتر رسومات ہندوانہ کھی سے مسلمانوں نے اخذکی ہیں کیونکہ برصغیر میں مسلمانوں کی فتو حات اور آ ہر ہے پہلے ہندووں کا راج تھا جو کروڑوں خداوں کے پجاری، اربوں، کھر بول رسومات میں جھکڑے ہوئے اور کی بھی ساوی دین ہے کوسوں دور ہے حتی کہ بے شار ہندووں کے اسلام میں داخل ہونے کے باوجود ان کی ہندوانہ چھاپ کے اثر ات محونہ ہو سکے اور بیشار تیجی رسومات اور فضول روایات مسلمل ان میں چلی آتی رہیں۔ علاوہ ازیں تقریباایک ہزار سال تک مسلمان انہی ہندووں کے ساتھ بودوباش اختیار کے رہے، اگر چہ مسلمانوں نے ہمیشہ اسلامی تشخص اور اپنا اخمیاز برقر ارر کھنے کی کوششیں کیس کے رہے، اگر چہ مسلمانوں نے ہمیشہ اسلامی تشخص اور اپنا اخمیاز برقر ارر کھنے کی کوششیں کیس کے رہے، اگر چہ مسلمانوں نے ہمیشہ اسلامی تشخص اور اپنا اخمیاز برقر ارر کھنے کی کوششیں کیس علی ہو کے رہے، اگر چہ مسلمانوں نے ہمیشہ اسلامی تشخص اور اپنا اخمیاز برقر ادر کھنے کی کوششیں کیس علی ہو کے رہے، اگر چہ مسلمانوں نے ہمیشہ اسلامی تشخص مسلمان ان ہمیشر کی ساتھ یا کہ ساتھ یا

دیاصل ہندؤانہ معاشرے میں والدین اپی الرکیوں کو ورافت میں شامل نہیں کرتے بالکل اسی طرح جس طرح دور جاہلیت میں اہل عرب اپی لاکیوں کو ورافت سے محروم کردیتے تھے بلکہ دور جاہلیت کے اہل عرب میں دیافت کا حقد ارصرف سب سے ہزالڑ کا ہوتا تھا جو باپ کی ورافت کے ساتھ اپنی سوتیلی ماں کا بھی وارث قرار یا تا تھا! لیکن جب حضور نبی کریم مکالی اس معاشر ہے میں تشریف لائے تو دین اسلام کی مچی بھری اور سادگی برشی تعلیمات کے ذریعے دور جاہلیت کے تمام طوقوں کو آپ مکالی اور ان

جھیز کی میاہ کاریاں بھیز کی میاہ کاریاں بھیز کی میاہ کاریاں بھیز کی میاہ کاریاں بھیز کی میاہ کا ایک بہت بواحصة طلم دستم میں کراہ رہا تھا۔ ای احسان عظیم کی طرف قرآن مجید نے اس طرح اشارہ فرمایا:

تم میں کراہ رہا تھا۔ای احسان عظیم کی طرف قرآن مجید نے اس طرح اشارہ فر مایا:
''وہ ( نی ً) انہیں نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے رہ کتے ہیں اور پا کیزہ ،
چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور گندی چیزوں کوان پر حرام فرماتے ہیں اوران لوگوں پر جو بو جھ
اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔لہذا جو لوگ اس نمی پر ایمان لاکران کی حمایت اور
مدد کرتے ہیں اورای نور (ہدایت ) کی پیروئ کرتے ہیں جواس کے ساتھ بھیجا گیا ہے،ایے
لوگ بی کامیاب ہونے والے ہیں۔'' (الاعراف۔ ۱۵۷)

حضور می بینیا نے کو گوں کوامن وامان اور سکون وراحت بہم پہنیا نے کے لیے جن سنہری احکام کا اجراکیا ان میں سے ایک تق وراشت تھا یعنی بیٹی بھی باپ کے اٹا شد میں حقد اراور صاحب نصاب ہے۔ اس کے برعکس ہندو وَانہ معاشرے میں آج بھی بیرسم قاتل موجود ہے کہ بیٹی کو ورافت سے محروم کر دیا جاتا ہے لیکن اس کا فطری ردعمل بیہ ہے کہ شادی کے موقع پر والدین زیادہ سے زیادہ سامان مہیا کر کے بیٹی کو رخصت کرنے کا اظہار کرتے ہیں کہ اب اس کا ہمارے ساتھ ہر طرح کا تعلق منقطع ہور ہا ہے تو اس کی دلجوئی کے لیے پھے نہ کہ سامان ضرور ہوتا جا ہے۔ جے ہندو' دان' (خیرات) سے موسوم کرتے ہیں اور کہ سلمانوں نے اسے ' جہیز' کانام دے لیا۔ بیصرف لفظی مغایرت ہے وگر نہ معنوی طور پر دان اور جہیز میں کوئی فرق نہیں۔

یہ بات حرف آخر ہے کہ جولوگ انفرادی یا اجھا کی طور پر کتاب وسنت کی شاہراہ پر کامزن رہیں گے وہی دنیا وآخرت ہیں کامیاب ہوں کے اور اگر دین اسلام کی چی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا جائے تو دور جاہلیت کے ان گنت مسائل ومصائب از سرنو اسلامی معاشروں میں درآئیں گے اور فی الواقع اب ایسا ہور ہا ہے۔اس سلسلہ میں جہیز اسلامی معاشرتی نقصانات سے اس بات کا تجزید کیا جا سکتا ہے۔ آئندہ سطور میں جہیز کے چند ہوئے نقصانات پر دوشنی ڈالی جائے گی۔ان شاء اللہ!



# رسم جھیز کے نقصا نات

#### رسم جہیز کے دین نقصانات

جہز کے نقصانات لا تعداد ہیں جن میں سے چند ایک تھین نقصانات کو پیش کیا جاتا ہےتا کہ مسئلہ کی نزاکت کا صحیح احساس ہو سکے۔

ا۔ رسم جہیز کورواخ بخشنے والے گھرانے سب سے پہلے سنت رسول کی حرمت وعظمت کو تار تار کر کے ایک بدعت اور ہندوانہ رسم کی طرح ڈالتے ہیں اور یقیناً بیرکوئی معمولی گناونہیں!

٢ ـ حضر ت ابو ہر رہ و فر ماتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فر مایا:

" تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك".(١)

"ورت ہے چار بنیادوں پرشادی کی جاتی ہے ایک اس کے مال کی وجہ ہے، دوسری اس کے دین حسب (برادری) کی وجہ سے ۔ تیسری اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور چوشی اس کے دین داری کی وجہ سے ۔ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں ، تم دین والی کے ساتھ کا میا بی حاصل کرؤ'۔

نی کریم میں ہے تکم اور نفیحت کے مطابق دیندار و باا خلاق عورت سے شادی کرنی چاہیے تاکہ رفیقہ حیات اخروی نجات کے لیے دنیوی زندگی کو تھم الی کے پابند رکھنے میں صحیح معاون ٹابت ہواور میاں بیوی کی زندگی کی گاڑی صحیح راستے پرگامزن ہو جبکہ جہیز کی میں صحیح معاون ٹابت ہواور میاں بیوی کی زندگی کی گاڑی صحیح راستے پرگامزن ہو جبکہ جہیز کی رائے تا کہ و جو دین واخلاق سے عاری تعلیم و تربیت سے کوری ، تہذیب و تمدن سے کرلیا جاتا ہے جو دین واخلاق سے عاری تعلیم و تربیت سے کوری ، تہذیب و تمدن سے نا آئنا اور شکل وصورت سے نا قابل اعتما ہی کیوں نہ ہو ، یہ سب قباحتیں صرف اس لیے نا آئنا اور شکل وصورت سے نا قابل اعتما ہی کیوں نہ ہو ، یہ سب قباحتیں صرف اس لیے نا قتیں ہیں کہاڑی کے جہیز کی فہرست بردی کمبی چوڑی ہے!

<sup>(</sup>۱) [بخاری (ح۰۹۰۰) مسلم (ح۳۶۱) ابو داؤ د (ح۲۰۷۷) ابن ماجه (ح۱۸۰۸)] کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

س- جیز چونکہ ہندوؤانہ رسم ہے اور ہندوؤں نے بیرسم اس لیے جاری کی کہ ان کے ہاں

لڑکی ورافت کی حقد ارنہیں بن علی لہذا اس حق ورافت کی تلانی کسی طرح سے شادی

کے موقع پر جبیز کی شکل میں کی جاتی ہے اور اب مسلمانوں نے بھی اس رسم کی

بجا آ وری میں ہنود کی خوب ' تا بعد اری' فر مائی کہ لڑکیوں کوحق ورافت سے محروم کر دیا

اور اس کے بدلے جبیز کورواج دیا حالا نکہ اللہ تعالی نے عورت کو بھی ورافت کا حقد ار

بنایا ہے اور عورت کے اس خداوندی عطیہ (یعنی حق ورافت) کوختم کرنا اللہ کی صدود کی

صریح مخالفت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُنْطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنْتِ تَجْوِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيْهَا وَذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيْمِ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيْهَا وَلَهُ عَذَا بَعْمِينَ ﴾ [النساء - ١٤٠١] ويَتَعَدَّحُدُودَهُ يُدُخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَذَا بَعْمِينَ ﴾ [النساء - ١٤٠١] "

"بيالله كي حدين بين جوكوني الله اوراس كرسول كي اطاعت كركااس كووه (الله) اليك جنت مين واخل كركا جس كي ينجنهرين بهتي بين اوروه اس مين بميشه ربين على اورجو شخص الله اوراس كرسول كي نافر ماني كركا اوراس كي حدول سے تجاوز كركا تو وه اسے جنم مين واضل كركا جن مين وه بميشه رہے گا اوراس كے ليے رسواكن عذاب ہے۔ "

# رسم جہز کے معاشرتی نقصانات

ا۔ جہزایک ایی معاشرتی رسم کی شکل اختیار کر چکی ہے کہ اس کے بغیرشادی کا تصور بھی نہیں کیا جہزاکا حتی کہ خودائر کی والے بھی یہی جھتے ہیں کہ اگر بڑی کی شادی تک جہزکا سامان تیار نہ ہوا تو ہم بڑی کے ہاتھ بیلے نہیں کر پائیں گے چنا نچہ بڑی کی پیدائش کے ساتھ ہی والدین کو جہزکی فکر کھانے گئی ہے اور وہ پیٹ کاٹ کر بڑی کے جہزکی تیاری شروع کردیتے ہیں۔والدین ایک بڑی کے فریضے سے ابھی سبکدوش نہیں ہوتے کہ انہیں دوسری بڑی کے جہزکی فکر کھانے گئی ہے۔ یقیناً بیغریب والدین برظلم ہے اور اللہ

تعالی ظلم کو بسندنہیں کرتے چنانچدارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَمَا يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعِبَادِ ﴾ (عَافر ١٣)

''الله تعالى اپنے بندوں برطلم نہیں کرنا جا ہے۔''

حدیث قدی ہے کہ 'اے میرے بندو! بلاشبہ میں نے اپنے لیے ظلم حرام کرلیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کوحرام کردیا ہے۔لہذا آپس میں ظلم نہ کرو۔''(۱)

۲۔ جہیزی وجہ سے معاشر نے میں نمود ونمائش کی ایک ریت چل نکل ہے۔ جو والدین پکی کی شادی کے موقع پر خوب جہیز تیار کرنے میں فتح حاصل کر لیتے ہیں وہ عین شادی کے موقع پر رشتہ داروں کو جمع کر کے جہیز کا سامان بڑے فتح وار مان کے ساتھ دکھاتے ہیں کہ دیکھیے جی اہم نے پکی کے لیے فرنیچر کا انظام کیا ہے، فرت کہ کولر، ٹی وی ، بیڈ، صوفہ بیٹ بھی فرید کردیا ہے۔ آخر پکی پرائے گھر جارہی ہے اس کے لیے کراکری اور شخت کے سیٹ ، برتن ، بستر ، کیٹر نے ، وغیرہ سب کچھٹر بدلیا ہے حتی کہ برات سے پہلے میں محلے کی عور تیں جہیز د کھنے دکھانے کا بحر پورا نظام کرتی ہیں حالا نکہ اسلام اس طرح کی نمود ونمائش اور فخر وریا کی قطعا اجازت نہیں ویتا۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ فَوَیُلُ لِلْمُصَلِّیْنَ الَّذِیْنَ هُمْ عَنُ صَارِحِهِمُ سَاهُونَ الَّذِیْنَ هُمْ یُرَ آؤونَ ﴾

و فوین معمصتین البدین هم عن صاربهم ساهون البدین هم یر اوون چه "
"ان نمازیوں کے لیے ہلاکت (اورویل نامی جنم کی وادی) ہے جواپی نماز سے غافل ہیں اور جور ما کاری کرتے ہیں۔"الماعون نے تا 7]

۳۔ حدیث نبوی ہے کہ'' بے شک میں تمہار ہے بار ہے میں جن چیز وں کا خوف کھا تا ہوں ان میں سب سے زیادہ شرک اصغر یعنی ریا کاری کا خوف کھا تا ہوں۔''<sup>۲)</sup>

سم۔ بہت سے باپ اور بھائی اپنی بٹی اور بہن کی ڈولی رخصت کرنے اورمعاشرے کی

كتاب و سلت على (وسنت على المرابع الرجائد والل اردي السلومة الصحيحة بالمرابي المن مركز

<sup>(</sup>۱) [صحيح مسلم (ح۲۵۷۷)]

<sup>(</sup>۲) [مسنداحمد(۲۸/٥) تفسيرابن كثير(۳٤٣/٤) الترغيب والترهيب(٦٨/١) شرح

#### جھیز کی تباہ کاریاں کڑی ڈیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹ

جھوٹی اناوعزت کے لیے ناجائز ہھکنڈ ے اختیار کر کے کسی نہ کی طرح جہیز کا سامان پورا کرنے کے در پے ہوجاتے ہیں، اے خواہ ان کی مجوری کہیے یا معاشرے ہیں زندہ رہنے کی ضرورت الیکن اس کی بنیادی وجہ '' جہیز'' ہے جو انسان کے ڈاکو بننے، رشوت لینے ،خیانت کرنے، جھوٹ بولنے ،سود لینے اور ہر طرح کے حرام کاروبار کرنے پر ابھارنے ہیں مؤثر کردار اداکرتا ہے حالانکہ کوئی بھی سلیم الفطرت آدی فہکورہ جرائم کی قباحت سے انکار نہیں کرسکتا اور مال کمانے کے فہکورہ بالا طریقوں کی اسلام بھی سخت فدمت کرتا ہے۔ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَلَا تَسَأَكُمُ لُوا آمُوالَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا اللَّى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيُقًا مِنُ أَمُوال النَّاس بِالْاِثْمِ ﴾ [البقرة - ١٨٨]

''ایک دوسر کے کامال ناحق ندکھایا کرواور نہ ہی جا کموں کورشوت پہنچا کرکس کا پچھے مال ظلم وستم ہے ہتھیا ؤ''

#### اس طرح محكم خداوندي ہے:

﴿ وَأَحَلُ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبُو فَمَنُ جَآءَ هُ مَوْعِظَةٌ مِّنُ رَّبِهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمُرُهُ اِلَى اللّٰهِ وَمَنُ عَادَ فَأُولِئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمُ فِيْهَا خَلِدُونَ ...يَا ايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَابَقِى مِنَ الرَّبُو إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِيْنَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرُبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [البقرة ـ ٧٧ تا ٢٧]

قادنوا بیحرب من الله و رسوید هو اسمره و ۱۷۹۵۲ مخترایا ہے۔ جو محض اپنے پاس آئی ہوئی الله تعالی نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام مخترایا ہے۔ جو محض اپنے پاس آئی ہوئی الله تعالی کی نفیحت من کررک مگیا اس کے لیے وہ (معاف) ہے جو گذر چکا اور اس کا معاملہ الله تعالیٰ کی طرف ہے اور جس نے اعادہ کیاوہ جہنی ہے۔ ایسے لوگ بمیشہ اس (جہنم) میں رہیں گے ۔۔۔۔۔ ایسے لوگ بمیشہ اس (جہنم) میں رہیں گے ۔۔۔۔۔ ایسے لوگ بمیشہ اس (جہنم) میں واقعی ایمان والے ہولیکن اگرتم ایسانہیں کرتے (یعنی سود سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرتے تو) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لانے کے لیے تنارہ وعائیا''

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

۵۔ جن لوگوں کے باس بچی کو جہیز دینے کی استطاعت نہ ہویاوہ جہیز کو ہندؤانہ رسم سمجھ کر

جہیز نہ دینے کااعلان کردیں تو لوگ اس گھر کا راستہ بھول جاتے ہیں .....!ان کی

بچیوں کی شادی ایک المیہ بن جاتی ہے .....! بلکہ بسااوقات تو وہ مظلوم زندگی بھر

شادی کے بندھن ہے محروم رہ جاتی ہیں حالانکہ ایک فطری اور معاشی ضرورت ہونے

کی وجہ ہے جوان بچی کی شادی والدین کا فریضہ ہے،ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمُ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَاِمَآئِكُمُ ﴾[النور-٣٦] " " تم ميں سے جومردوزن بے نکاح ہیں ان کا ضرور نکاح کردؤ"۔

لہذا ہے نکاح بالغ افراد کا نکاح ایک دینی واخلاقی فریضہ ہے کیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بدرسم جہیز اس فریضے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے!

٢- اولاداللدى نعت بخواه الركامويالركى كيونكه الركايالركى وييخ كااختيار صرف اللدرب

العزت کے یاس ہے۔ارشادباری تعالی ہے:

﴿ لِلَّهِ مُلُكُ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ يَخُلُقُ مَايَشَآءُ يَهَبُ لِمَنُ يُشَآءُ إِنَانَاوَيَهَبُ لِمَنُ يَشَآءُ اللَّهُ عَلِيْمٌ لِمَنُ يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيْمٌ لِمَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴾ [الشورى- ٤ ٥٠٠٤]

"الله بى كے ليے آسانو اور زمين كى سلطنت ہے۔وہ جو چا ہتا ہے پيدا كرتا ہے جس كو چا ہتا ہے (صرف) بيٹيال و يتا ہے اور جے چا ہتا ہے بيٹے و يتا ہے يا انہيں جمع كرويتا ہے۔ (يعنى) بيٹے بھى اور بيٹيال بھى اور جے چا ہے بانجھ كرويتا ہے وہ بڑے علم والا اور كائل قدرت والا ہے'

لکن بہت سے والدین بچیوں کو صرف اس لیے نفرت کی نگاہ سے ویکھتے ہیں کہ ان کے جہز کے لیے والدین بچیوں کو صرف اس لیے نفرت کی نگاہ سے وی بیٹی ہے کہ بیٹی کے جہز کے لیے والدین رقم کا بندو بست کیے کریں گے !اس کا لازی نتیجہ بیٹکلنا ہے کہ بچیاں شفقت پدری سے کما حقہ مستفید نہیں ہو پا تیں اور تعلیم و تربیت کے معالمے میں انہیں وہ توجہ نہیں دی جاتی جو کم از کم ان کا ضروری حق ہے ۔اگر چدا سے والدین اللہ کے کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہاں مجرم ہیں لیکن سوچیے کہ اس جرم کا سب سے بردا محرک کون ہے؟ کیا اس کا جواب ' 'جھیز' نہیں ہے۔۔۔۔؟!

#### ايك مشركانه عادت

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ اَحَـدُهُمْ بِالْأَنْفَى ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَّهُوَ كَظِيْمٌ يَتَوَارِى مِنَ الْقَوْمِ مِنُ سُوءِ مَا بُشَّرَ بِهِ اَيُمُسِكُهُ عَلَى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُهُ فِى التَّرَابِ اَلاَ سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ﴾ [النحل - ٥٩٠٥٨]

"ان (مشركوں) ميں سے جبكى كولاكى ہونے كى خبر دى جاتى ہے تواس كا چبرہ سياہ ہوجاتا اور وہ دل ہى دل ميں كھنے لكتا ہے۔اس برى خبركى وجہ سے لوگوں ميں چھپا چھپا بھرتا ہے، سوچتا ہے كہ كيااس ذلت كو ليے ہى رہے يااس (بكى) كومٹى ميں دبادے۔آہ! كيا ہى برے يہ فيلے كرتے ہيں۔''

' د مفلی کے خوف سے اپنی اولا د کوتل نہ کرو۔ انہیں اور تمہیں ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ یقینا ان کوتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔''

ایک صحابی نے نمی کریم مکالی اسے پوچھا کہ' کون ساگناہ سب سے بردا ہے؟ آپ مکالی ا نے فرمایا: یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس (صحابی) نے کہا کہ اس کے بعد کون ساگناہ سب سے بردا ہے؟ آپ سکالی ان فرمایا یہ کہ تم اپنی اولا در قبل کرؤ'۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) [بخاری (۱۸۲۱) مسلم (۸۸)]

۸۔ اگر کوئی بچی برقسمتی سے جوانی کی دہلیز پر پہنچ جائے لیکن والدین جہیز کا سامان تیار

کرنے کے قابل نہ ہوں تو ایسے موقعوں پر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جوان

بچیوں کو کسی حادثے کا شکار بنا کر خلاصی کی راہ نکا لنے کے لئے والدین بیر گر وا گھونٹ

پینے پر مجبور ہوجاتے ہیں اورا گروالدین میں اتنی ہمت نہ ہوتو بسااوقات جوان بچیاں

ہی اپنی زندگی ختم (خود کشی) کر لیتی ہیں ۔ بھی کوئی او نچی عمارت سے چھلا نگ لگادی تی

ہی کوئی گئے میں پھندالگا کر چھت سے لئک جاتی ہے، بھی کوئی زہر کھا کر ہمیشہ
کی نیندسونا چا ہتی ہے حالا نکہ خود کشی حرام ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا انْفُسَكُم ﴾[النساء ـ ٢٩]

''اپخ آپ کولل نه کرو''

ليكن انصاف سے بتائے كماس خود شى كامحرك كون بنا؟!

9۔ اگر غلوانبی سے کسی لڑی کا بلا جہیز کے نکاح ہو بھی جائے تو معاشر ہے ہیں اس کا انجام عموما اچھا برآ مرنہیں ہوتا لڑی میں ہزار خوبیاں ہی کیوں نہ ہوں گراس 'دغلطی'' کی اب کوئی معانی نہیں کہ وہ اپنے میکے سے ''خالی ہاتھ'' کیوں آئی ہے؟ کیا شوہر، کیا سسر، کیا ساس، کیا تا تا کیں بھی تو اسے کونے والے، طعنہ دینے والے، اس کی تحقیر کرنے والے، اس کی تحقیر کرنے والے، اس کی تحقیر صرف اتن نہیں بلکہ ''فرد جرم'' ثابت ہونے پراسے خانہ بدر کیا جاسکتا ہے، شوہر سے علیحدگی کا قوی امکان ہوتا ہے بلکہ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھیں تو اس بیچاری کو اپنی زندگی کا شدید خطرہ ہوتا ہے اور فی الواقع ایسے بے ثار واقعات آئے دن اخبارات کی 'زینت' بنتے ہیں کہ 'جہیز نہ لانے پر بہونڈ رآتش' 'چولہا کی شخصے بہو جاں بجو کی پراسرار موت وغیرہ وغیرہ و۔.....

آخر بیرسب کچھ جمیشہ بہو کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ ساس یا نند (نانان )کے بارے میں بھی اس طرح کی خبر پڑھنے اور سننے میں کیوں نہیں ملتی .....؟! دراصل بیرسب

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جھیز کی تعاہ کاریاں کے بیٹ کا مدار کے سر ہوتا ہے۔اگر اسے یہ سہرا سجانے میں ہچکچا ہٹ ہوتو خاندان کے دیگر افراداس'' خدمت' کے لیے پیش بیش ہوتے ہیں! بتا ہے کیا یہ ظام نہیں .....؟ پھراس ظلم کا ذمہ دارکون ہے ....؟ اوراس ظلم کا خاتمہ کسے ممکن ہے ....؟

یادر ہے کہ ظلم اور آل کے بارے میں قرآن مجید میں بدارشاد باری تعالی ہے: ﴿ وَمَنُ يَّفُتُلَ مَوْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءُ هُ جَهَنَّمُ خَالِدًافِيُهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدَّلُهُ عَذَابًا عَظِیْمًا ﴾ [النساء - ٩٣]

''اور جو خص کسی مؤمن کوجان بو جھ کر (قصدا)قل کرڈالے،اس کی سزادوز خےجس میں وہ میشدر ہے گا۔اس پر اللہ تعالی نے احداس کے اور اس کے اور اس کے لیے بہت براعذاب تارکر کھا ہے۔''

۱۰ معاشرے میں جولوگ جہیزی رسم کے قائل ہیں انہیں دو حیثیتوں سے اس رسم بدکو گلے لگا اپڑتا ہے؛ اگر وہ لڑکے والے ہونے کے ناسطے جہیز وصول کرتے ہیں تو انہیں اپنی کسی لڑکی کی شادی کے وقت اپنے ہی اصول وقو اعد وررسوم وروایات کی پاسداری کے مطابق جہیز بہر حال دینا بھی پڑتا ہے ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کا معاملہ حداعتدال پر آئی یائے کیئین وہ بیچارے کدھر جائیں جن کی محض بچیاں ہیں بیچیاں ہیں! بیتو پھر تسمت ہی تھہر ہے! اور ان کی قسمت جاگ آٹھی جن کے لڑکے ہی لڑکے ہیں!! اور پئر تو یہ بیچیوں والوں کے لئے سراسرظلم ہے! اور بلاشبہ اس ظلم کا ''کریڈٹ' (نعوذ باللہ تعالی کو جائے گا اور وہ لوگ اللہ تعالی کو ظالم کہنے میں حق بجانب موجائیں گئے میں حق بجانب ہوجائیں سے جائے ان ہیں حالا تکہ اللہ تعالی رائی برابر ہوجائیں گے جنہیں اللہ نے صرف بچیاں ہی عطاکی ہیں حالا تکہ اللہ تعالی رائی برابر بھی ظلم نہیں کرتے! ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظُلِمُ النَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَّ النَّاسَ انْفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ﴾ [يونس - ٤٤] " بلاشبالله تعالى لوگوں پر بالكل ظلم نہيں كرتے ليكن لوگ خود ہى اپن آپ پرظلم كرتے ہيں۔ "



### جہزے لیے بھیک مانگنا!

#### بلا جواز بھیک ما نگنے والے کی سز ا

حضور نی کریم کالی نے فرمایا کہ اے قبیصہ رہی النہ ایک سحابی کا نام تھا) صرف تین آدمیوں

کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ ایک وہ جس نے ضانت اٹھائی ۔ اس کے لیے ضانت
ادا ہوجانے تک سوال کرنا جائز ہے اس کے علاوہ وہ سوال نہ کرے ۔ دوسراوہ آدمی جے کوئی
آفت پنچی اور اس کا مال واسباب ہلاک ہوگیا تو اس کے لیے ما تگنا درست ہے یہاں تک کہ
اسے اننا (مال) مل جائے کہ اس سے اس کی ضرورت پوری ہوجائے اور تیسراوہ مخص جے
خت فاقہ پنچی کہ اس کی قوم کے تین معتبر آدمی اسبات کی گواہی ویس کہ فلال مخص کو سخت
فاقہ پنچی ہے لہذا اس کے لیے ما نگنا جائز ہے یہاں تک کہ اسے اننامل جائے کہ اس کی
ضرورت پوری ہوسکے یا آپ من اللہ خرمایا کہ اس کی حاجت مندی دور ہوسکے ۔ اے
ضرورت پوری ہوسکے یا آپ من اللہ خرمایا کہ اس کی حاجت مندی دور ہوسکے ۔ اے
قبیصہ رہی گئی ان تین صورتوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے اور ایساسوال کرنے والاحرام
کھا تا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) [صحيح مسلم (حديث ١٠٤٤)]



# جہز کے طبی نقصانات

ا۔ جہزی وجہ سے والدین بچیوں کو گھروں میں بٹھائے رکھتے ہیں اور وہ بچیاں گھروں
میں بیٹھی بیٹھی صرف اس لیے بڑھا ہے تک جا پہنچتی ہیں کہ بدشمتی سے وہ ایسے مال
باپ کے گھر پیدا ہوگئی ہیں جو ان کے لیے جہز فراہم نہیں کر سکتے ۔ بے شار بچیاں
ماری عمر کنواری رہ جاتی ہیں جس سے ان کے جہم کو طبی طور پر نہا ہے معزا ثرات کا بھی
مامنا کرنا پڑتا ہے ۔ مثلاً ''اختیا تی الرحم ، جنون ، مرگی اور برسام کے امراض بھی اس
وجہ سے پیدا ہوتے ہیں ، رعشہ ، وجع المفاصل اور نقرس جیسی مہلک امراض بھی بعض
دفعہ جنی نقاضے کے جس کرنے سے جنم لیتے ہیں۔ ''(۱)

۲۔ بی کے بالغ ہونے کے بعد جلد از جلد اس کی شادی کر دینا اس کے لیے طبی اصولوں
 کے مطابق نہایت مفیدر ہتا ہے لیکن جس قدر شادی میں تا خیر کی جاتی ہے اس قدر الوکی

كى خاڭى زندگى كاسكون درېم برېم بوتاجاتا ہے، ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿ وَمِنُ اينِهِ اَنْ حَلَقَ لَكُمُ مِّنُ ٱلْفُسِكُمُ اَزُوَاجًا لَّتَسْكُنُوا اِلْيُهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُّودَّةً

ورين بيروان عن علم مر وُرُحُمَةً ﴾[الروم - ٢١]

"الله كى نشاغول على سے بكراس فى تمهارى عى جنس سے بيويال بيداكيس تاكرتم ان سے آرام يا داوراس فى تمهار درميان مجت اور معددى قائم كردى ــ"

#### جہز کے اخلاقی نقصانات

انسانی زندگی میں اٹیک خاص موقع پر انسان کے اندر شہوانی خیالات اگر اکیاں لیتے ہیں جو فی الحقیقت جد خاکی کا ایک فطری خاصا ہے اور خالق قدرت نے ان شہوانی جذبات کی تسکین کے لیے باضا بطہ شادی کی نہ صرف مخائش کھی بلکہ قابل استطاعت مرد

(۱) [تذكره انطاكيه (ج ٢/ص ٢٦)بحواله" شادى كى جابلا شريمين "(ص ٣٩) ازمولا ناالعالخير

وزن پراسے فرض گھرادیا جبیا کدارشاد باری تعالی ہے:

﴿ فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمُ مِّنَ النِّسَآءِ ﴾[النساء ٣]

"جوعورتين تههين پيند ہوں ان سے نکاح کرو۔"

اس طرح مدیث نبوی ہے:

" يـامـعشـر الشبـاب مـن استـطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء "(١)

''اے نو جوانوں کی جماعت!تم میں سے جوشادی کی استطاعت رکھتا ہووہ ضرورشادی کرے اور جواستطاعت ندر کھتا ہووہ روزوں کی پابندی کرے کیونکہ بیرروزے اس کے لیے ( گناہ سے ) ڈھال بن جا کیں گئے۔''

عورتوں کے نگران چونکہ مرد حضرات بینی باپ اور بھائی وغیرہ ہیں اس لیے بالغ عورتوں کی شادی کے متعلق انہی سر پرستوں اورنگرانوں کواللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے کہ

﴿ وَأَ نُكِحُوا الْآيَامِلَى مِنْكُمُ ﴾ [النور ـ ٣٢]

"اورتم میں سے جومردوزن بے نکاح بیں ان کا تکاح کرو۔"

لیکن اگراز کیوں کے سرپرست جہیز کے سامان جمع کرنے کی وجہ سے بالغ الرکیوں کے نکاح میں خاصی تا خیر کرنے لگیس یا جہیز کی عدم دستیا بی کی وجہ سے بچیوں کا نکاح کرنے سے گریز کی را بیں تلاش کرلیس تواس سے بے شارا خلاقی نقصا نات جنم لیتے ہیں مثلا:

ا۔ انسانی خواہشات سے مغلوب ہو کرزنا کا ارتکاب جومعمولی گناہ نہیں اس کی علینی کا

انداز ہ اس کی سزائے بخو بی لگایا جا سکتا ہے کیونکہ جس قدر گناہ تھین ہوگا اس قدراس

ک سزاشدید ہوگی اور زنا کی سزاکے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ

﴿ اَلزَّانِيَهُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاثَةَ جَلْدَةٍ وَّلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ

<sup>(</sup>۱) [صحیح بخاری (ح۲۱ ۰۰)صحیح مسلم (ح۱۱۰)]

فِيُ دِيُنِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ الْآخِرِ وَلْيَشُهَدُ عَذَابَهُمَا طَآئِفَة مِّنَ الْمُؤمِنِيُنَ ﴾[النور-٢]

''زنا کار مرد وزن میں سے ہرایک کوسوکوڑے لگاؤ ۔ان پراللہ کے دین (کی حد قائم کرنے) میں تہیں ہرگز رحم نہیں کھانا چاہیے،اگر تہمیں اللہ پراور قیامت کے دن پرایمان ہے۔ان کی سزاکے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت جمع ہونی چاہیے۔''

۲۔ بدبات بھی مخفی ندر ہے کہ شہوانی جذبات سے مغلوب ہو کر بے شارلڑ کیاں (زنا کے علاوہ بھی ) ان گنت بر ے طریقوں سے اپنی خواہش بجھانے کی کوشش کرتی ہیں حالانکہ ایسے فخش اور گند ہے کا موں کی اسلام قطعا اجازت نہیں دیتا۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَة ُ فِي الَّذِينَ امَنُوا لَهُمُ عَذَابٌ اَلِيُمّ فِي اللَّذِينَ امَنُوا لَهُمُ عَذَابٌ اَلِيُمّ فِي اللَّذِينَ امَنُوا لَهُمُ عَذَابٌ اَلِيُمّ فِي اللَّذِينَ وَالْآخِرَةِ ﴾ [النور ١٩٠]

"فینینا جولوگ مسلمانوں میں بے حیائی چھیلانے کے آرزومند میں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔"

سے بعض جوان لڑکیاں بروقت شادی نہ ہونے کی وجہ سے بھی فخش لٹریچر دیکھ کرا پی طبعی ضرورت کو دبانے کی سعی لا حاصل کرتی ہیں ۔ بعض بیبودہ گانے س کرا پی خواہش پوری کرنے کی جدو جہد کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے لا تعداد غیر اخلاقی افعال کے ذریعے 'گناہ' مول لیے جاتے ہیں جونا قابل بیان ہیں۔ اور یہ بات یا درہے کہ انسان کا ہرعضو بدن ، زنا جیسے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول مکالیلم نے فرمایا:

"ان الله كتب على ابن آدم حظة من الزنا ادرك ذالك لامحالة فزناالعين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهى والفرج يصدق ذلك كله او يكذبه"

"الله تعالى نے انسان كے معاملہ ميں زنا ميں سے اس كا حصد ككوديا ہے جس سے وہ لا محاله دوچار ہوگا۔لہذا آئكوكازنا ديكھنا ہے، زبان كازنا بولنا ہے، دل كازنا يہ ہے كہ وہ خواہش اور آرز وكرتا ہے پھرشرمگاہ اس خواہش كى تقديق كرتى ہے يا تكذيب كرديتى ہے۔ "(١)

#### گزشته بحث كاخلاصه بيرے كه

ا۔ رسم جہز کا سنت نبوی سے کوئی تعلق نہیں۔

۲۔ جہز کوشادی کی بنیادی شرط سجھنا غلط ہے۔

سرے جیز کامطالبہ کرنا ایک غیر اسلامی عمل اور اخلاقی جرم ہے۔

۴۔ جہنر کے بدلے میں لڑکی کوورا ثت ہے محروم کرنا اللہ کی حدود کی خلاف ورزی ہے۔

۵۔ مروجہرسم جہزایک ہندؤاندرسم ہے۔

۲۔ عہد نبوی اور عہد صحابہ میں جہز کی بیصورت بالکل نہیں تھی جوآج ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے۔

٤ مروجه جميز كے بي المحاشرتى نقصانات ميں جن سے كوئى صاحب بصيرت بخبر نہيں!

٨ ـ جيز كطبي اوراخلاقي نقصانات بھي پھيم منہيں۔

9۔جہز کا اگر چہ یک طرفہ مالی فائدہ بھی ہے لیکن اس کے ان مخت مصرا اثرات کے مقابلے میں اس معمولی فائدے کواہمیت نہیں دی جاسکتی۔

## مندوبھی جہز جیسی رسم' قاتل سے چیخ الحے!

"شادی کی نبست کے وقت الرکے والوں کی طرف سے ہونے والا مطالبہ یالرکی والوں کی طرف سے ہونے والا مطالبہ یالرکی والوں کی طرف سے پیش کش اور وعدہ اور مروجہ جہنر کا لین دین بیا ایک الیک ساجی برائی اور معاشرتی خرابی ہے کہ اس پر پابندی عائد کرنے کے لیے ہندوستان کی مختلف ریاستیں مثلا بہار، اڑید، مغربی برگال، ہریانہ، بنجاب، بھاچل پردیش وغیرہ بہت پہلے سے قانون بنا چکی ہیں اور

<sup>(</sup>۱) [صحیح بخاری (ح۲۲۲)صحیح مسلم (ح۲۹۹) ابو داؤد(ح۲۵۲)]

حصر کی تعاہ کاریاں کی میں موری ایک میں موری ایک میں کا تون بنانے کی کوشش کی تھی کیکن اس کے باوجود یہ ساتی برائی کم نہیں ہوری بلکہ ہندوستان کے تقریبا تمام فرقوں میں بردھتی جارہی ہے۔اس تم کی برائیاں محض قانون بنا لینے سے ختم نہیں ہوسکتیں جب تک کہ قانون بڑمل کرنے میں مختی سے کام نہ لیا جائے اور قانوں پڑمل کروانے والے ویانت واراور مخلص

#### کیاحضورﷺ نے اپنی بیٹیوں کو جھیز دیاتھا؟

واضح رہے کہ حضور نبی کریم کالیم کی کل جاربیٹیاں تھیں جن میں سب سے بری حضرت زینب و مُنْ اَنْهَا مجر رقیہ ومُن اَنْهَا مجر اُم کلثوم ومُن اَنْهَا اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ ويني أها تحيس حصرت رقيه وفي أهااور حضرت ام كلثوم وتني أنيا كي شاديون برحضورني كريم م كليكم سے جہز دینے کا کوئی ثبوت کتب احادیث میں موجود نہیں ۔آپ کالیم نے حضرت رقیہ کی نبوت صادقہ کی مخالفت کے پیش نظر ابولہب ۔نے اینے بیٹے سے کہلوا کر حضرت رقیہ ر فی اٹھا کو طلاق دلوادی تھی۔ مجرنی کریم سکالیا نے اپنی اس بیٹی کا نکاح حضرت عثمان رہا تھا: ے کردیا۔ ۲ جری می غزوہ بدر کے دنوں میں حضرت رقیہ وی ایک سرام) سال عمر میں اس دارفانی سے کوچ کر کئیں ۔ای طرح ام کلوم و کی تفیا کا نکاح بھی ابولہب کے دوسرے بیٹے عتبيد سے ہوا تھاليكن حضرت رقيد رئي تف كا طرح ام كلوم رئي تفياكو كوبھى ابولهب في طلاق دلوا دی تھی۔ نبی کریم ملا اللہ نے حضرت رقید رفی اللہ کی وفات کے بعدایی دوسری صاحبزادی ام کلوم کا نکاح بھی حضرت عثان رہائٹھ سے کردیا اور یوں حضور مکالیم کی دوصا جزاد بول کے خاوند بننے کے شرف وسعادت کی وجہ ہے آپ مِن النَّمَرُ ، کو دُو والنورین کا خطاب ملا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) [ماهنامه"محدث" بنارس، هند \_(اپريل ۱۹۸۰)]

<sup>(</sup>٢) [ تفعیل کے لیے الدخلہ والبدایة والنهایة (٣٤٠٨٠ تا ٣٤٠) فتح الباری (١٥١/٥١ تا ١٥٨)]

جھيز کی تباہ کارياں کئين پُٽين پُٽين کي تباہ کارياں کئين پُٽين کي تباہ کارياں کئين پُٽين کي پُٽين کي اسلام

حضرت رقیہ رئی آفیا اورام کلوم رئی آفیا کے نکاح کے موقع پر آپ مکالیا ہم نے انہیں کوئی جہز نہیں دیا اوراس جہز ندویے کی ایک وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عثان رہی تی خوب مالدار اورغی صحابی تصاوریہ بات اہل علم سے مختی نہیں۔اللہ تعالی نے آپ کو کس قدر مال ودولت سے نواز رکھا تھا اس کے اندازہ کے لئے بیا یک واقعہ ہی کافی ہے:

"جنگ تبوک میں لشکری تیاری کے لیے نبی کریم سکھیے نے صحابہ کے درمیان جہادفنڈ کا اعلان کیا تو حضرت عثمان دخالفتہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ ایک سواونٹ، پالان اور کجاوے سمیت میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ نبی کریم سکھیے آپ نے دوبارہ جہادفنڈ کی ترغیب دلائی تو پھر حضرت عثمان کھڑے ہو کہ کہ اللہ کی راہ میں دوسواونٹ، پالان اور کجاوے سمیت میں (مزید) عثمان کھڑے ہو کہ کہ اللہ کی راہ میں دوسواونٹ، پالان اور کجاوے سمیت میں (مزید) دیا ہوں۔ نبی کریم مکھیے نے پھر صدقہ کی ترغیب دلائی تو حضرت عثمان دخالفتہ نے مزید تین سو اونٹ مع پالان و کجاوے چیش کرنے کا عندید دیا۔" ایک روایت میں ہے کہ" حضرت عثمان دخالفتہ ناس کے بعد ایک ہزارد بنار (تقریبا ساڑھے پانچ کلوسونا) بھی حضور سکھیے کہ بعد سوئی میں بھیے دیا۔ اور رسول اللہ مکھیے انہیں اللتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں کوئی ضرر نہیں۔ '' (۱)

آپ ملی المی المی المی المی المی معرت زینب و الله کا کا الوالعاص بن رکھ سے کیا جو معرت خدیجہ و الله الله الله بنت خویلد کے بیٹے تھے۔ لیکن اس نکاح کے موقع پر بھی حضور مکالی سے کسی جہز کا جوت نہیں ملاا۔ البتہ یہ بات معتر کتب احادیث میں موجود ہے کہ حضرت خدیجہ و ایک آتھا کو ایک قیمی ہار (بطور تحذر) عطا کیا تھا جیسا کہ حضرت عاکشہ و ایک آتھا فر ماتی ہیں کہ

"جب مکہ والوں نے (جنگ بدر) کے قید یوں کی رہائی کے لیے فدیہ بھیجاتو حضرت زیب بنت رسول اللہ نے بھی اپنے خاوند ابوالعاص بن رئیج (جو حالت تفریس قیدی کرلیے گئے سے ) کے فدید کے لیے کچھ مال اور ایک ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ وی اللہ اور ایک ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ وی اللہ اور ایک ہار بھیجا کی اندے کہ موقع پر انہیں عطاکیا تھا۔ "(۲)

<sup>(</sup>۱) [ترمذی: کتاب المناقب (ح۳۷۰۱،۳۷۰۱،۳۷۹)]

<sup>(</sup>۲) [الفتح الرباني (۲۰۰۱) ابن هشام (۹/۲ ۳۰) ابن سعد (۲۱۸ ۳)]

اس واقعہ سے کم از کم اتنا جواز ضرور مہیا ہوتا ہے کہ نکاح کے پرمسرت موقع پر والدین اگر الطور تخذا پی بیٹی کو پچھودینا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔البتداسے ہندؤاندرسم کے طور پر نہ کیا جائے اور نہ بی گخر و مباہات اور نمود و نمائش کا ذریعہ بنایا جائے۔

### كياحضور ملي في خضرت فاطمه ريَّ الله كوجهزويا تها؟

ہمارے ہاں بیربات بڑی مشہور ہو چکی ہے کہ نبی کریم سکا تیجائے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ و کئی آتھ کا کہت جگر حضرت فاطمہ و کئی آتھ کا کہت ہم اس کی قدر نے تفصیل پیش کیے دیے حقیقت بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے،اس لیے ہم اس کی قدر نے تفصیل پیش کیے دیے ہیں تا کہ واقعاتی پس منظر میں بیم علوم کیا جاسکے کہ آپ نے جوسامان دیا تھاوہ جہیز کا سامان تھایا کچھاور!

امام نسائی" اپنی سنن میں کتاب النکاح کے شمن میں ایک باب کاریخوان ذکر کرتے ہیں:

" باب جهاز الرجل ابنته ر" آ دى كا اپنى بيني كوجهيزوينا"

اوراس عنوان کے تحت بیرحد یث ذکر کرتے ہیں:

"عن على قال جهز رسول الله فاطمة في حميل وقربة ووسادة حشوها ليف" (١)
د حضرت على مخالفت عمروى هم كمالله كرسول مُكَلِّم ن اپني لخت جگر فاطمه وَحَيَاتُهُا كو
ايك سفيداوني چادر،ايك مشكيزه اورايك چزے كا تكيه جس ميں اذخر گھاس بجرى موئي تقي،
بطور جهيز ديا تھا۔''

علاوه ازین امام احمد بن خلبل این مندمین روایت کرتے ہیں:

"عن على ان رسول الله لما زوجه فاطمة بعث معه بخميلة ووسادة من أدم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين "(٢)

"جب نی کریم مکالیم نے اپنی بیٹی فاطمہ وی آفیا کا نکاح حطرت علی دی التی سے کیا تو ایک اوردایک ان کار کیا۔" حادرایک ان کے ساتھ رواند کیا۔"

(۱) [نسائی(ح۲۸۳)] (۲) [مسنداحمد(۱۰۲۱)]



اس طرح سنن ابن ماجه میں روایت ہے کہ

"عن على ان رسول الله اتى عليا وفاطمة وهما فى خميل لهما قد كان رسول الله جهز هما بها ووسادة محشوة اذخر وقربة "(١)

" حضرت على رخی تحقی خی الله عند اور وه (على) اور فاطمه وخی آفته ایک سفید اونی جا در لیے ہوئے تھے ۔الله کے رسول می آفیہ نے یہ جا در ایک اذخر کھاس مجرا تکی اور ایک مشکیز وانہیں بطور جہیز عمایت کیا تھا۔"

ندکورہ روایات سے اگر چہ ظاہری طور پر بیہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی گخت جگرکو جہز دیا تھا اگر چہوہ نہایت معمولی نوعیت ہی کا تھا لیکن فی الحقیقت ایسانہیں ہے کیونکہ یہ جہزرسول کریم نے نہیں دیا تھا بلکہ حضرت کلی ہی کی طرف سے بطور مہر ملنے والی جنگی زرہ کو آپ نے نیچ کر بیسامان اپنی بٹی کے ہمراہ کیا تھا گویا یہ جہزنہیں تھا بلکہ حضرت کلی کے چیش کردہ مہر سے خریدا گیاسامان تھا جیسا کہ کتب احادیث جس موجود دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے مثلا خود حضرت علی دہائی سے مردی ہے کہ

ا- "تزوجت في اطمة فقلت يه رسول الله ابن بي قال اعطها شيئا قلت ماعندى من شيء قال في اين درعك الحطمية قلت هي عندى قال فاعطها اياه "(٢)

''میں نے جب حضرت فاطمہ رہی آفیا ہے نکاح کیا تو اللہ کے رسول ملکی ہے ان کی رخصتی کا تقاضا کیا ۔ آپ سی آفیا ہے ان کی رخصتی کا تقاضا کیا ۔ آپ سی نے کہا کہ میرے پاس تو کچے بھی نہیں ۔ آپ نے فر مایا کہ تہاری وہ تطمی زرہ کہاں ہے؟ میں نے کہا ہاں، وہ تو میرے پاس موجود ہے۔ آپ نے فر مایا کہ وہ (بطور میر) فاطمہ کودے دو''۔

۲۔ حضرت علی دخالتہ فرماتے ہیں کہ

<sup>(</sup>۱) [ابن ماجه (ح۱۵۲)] (۲) [نسالی (ح۳۳۷)ابوداؤد(ح۲۱۲۰)]

"اردت ان احطب الى رسول الله ابنته فقلت مالى من شىء فكيف ؟ ثم ذكرت صلته وعائدته فحطبتها اليه فقال هل لك من شىء؟ قلت لا! قال فاين درعك الحطمية التى اعطيت يو م كذا وكذا ؟ قال هى عندى قال فاعطها قال فاعطيتها اياه "(١)

"میں نے اللہ کے رسول مل اللہ کی بین (فاطمہ اسے تکاح کا ارادہ کیا تو میں نے سوجا کہ میرے یاں تو بچھ بھی نہیں پھریہ ( نکاح ) کیسے مکن ہے؟ لیکن میں نے آنخضرت سکیٹیو کی صلد حی د کھے کرآی ملکی ایسے نکاح کاعند بیظ امر کر دیا تو آپ ملکی ان فرمایا كر كچھ بي ميں نے كہانبيں تو آب ملكم نے فرمايا كھمى زره كہال ب جوميس نے فلال موقع برسمين دى تقى مين نے كها كدوه ميرے ياس ب-آب كاليلام فرماياك وہ فاطمہ کو (بطورمبر) دے دوتو میں نے وہ فاطمہ کے میر کے لیے آ یا کودے دی''۔ ٣\_عن انس قال جاء ابو بكر ثم عمر يخطبان فاطمة الى النبي فسكت فلم يرجع اليهما شيئا فانطلقا الى على يامرانه يطلب ذلك قال على فنبهاني لأمر فقمت أجر ردائي حتى اتيت النبي فقلت تزوجني فاطمة قال عندك شيء فقلت فرس وبدني قال أما فرسك فلابدلك منها واما بدنك فبعها فبعتها باربع مائة وثمانين فجئته بها فوضعت في حجره فقبض منها قبضة فقال اي بلال ابتع بها لنا طيبا وأمرهم ان يجهزوها فجعل لها سرير مشروط ووسادة من أدم حشوها ليف "<sup>(٢)</sup> حضرت انس مٹالٹنز سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ مٹی تیا ہے عقد نکاح کے لیے ابو بکڑ اورعمر نے کیے بعد دیگرے پیغام بھیجا مگر حضور ملکیا نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ پھر

<sup>(</sup>۱) [احمد (۸۰/۱)ابو داؤد(۲۱۲۵)نسائی (حمیدی ۲۸۰)]

<sup>(</sup>٢) [شرح زرقاني على المواهب (٤/٢)]

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## جھیز کی تباہ کاریاں کی ٹیٹر کی ٹیٹر کی تباہ کاریاں کی ایک کی ہے۔

ان دونوں حضرات نے حضرت علی رہی گئی اولان کی چیش کر کا کہا۔ حضرت علی رہی گئی اللہ فار استے ہیں کہ جب ان دونوں نے جھے اس طرف متوجہ کیا تو میں فورا جا در گھیٹما ہوا حضور ملکی اللہ کے پاس حضرت فاطمہ سے نکاح کی درخواست لیے جا پہنچا۔ آپ مراکی کی خضور ملکی اسٹی اس کے کہا کہ کچھ (مہر کے لیے ) ہے؟ حضرت علی رہی گئی فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک گھوڑ اور ایک زرہ ہے۔ آپ نے جھے فرمایا کہ گھوڑ ہے کی تمہیں (جنگوں کے علاوہ عام سواری کے لئے بھی ) ضرورت رہے گی البتہ زرہ ہے آئے۔

حضرت علی رہی تین فرماتے ہیں کہ میں نے چار سواسی (۴۸۰) درهم میں وہ زرہ (حضرت علی رہی تین کے بیس نہ میں نے چار سواسی (۴۸۰) درهم میں وہ زرہ (حضرت عثمان رہی تین کی جمولی میں ڈال دھنرت علال رہی تین کو دے کر فرمایا کہ اس کی خوشیو وغیرہ خرید کرلاؤ۔ پھر آپ نے بچھسامان تیار کرنے کا حکم دیا توایک بان کی چاری وایک چڑے کا حکم دیا توایک بان کی چاری فاطمہ ایک چڑے کا حکم دیا تیار کیا گیا۔''

ندکورہ روایات اور کچھ دیگر قرائن سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیسامان اس زر : ی قیمسے خریدا گیا تھا جو حضرت علی رخالتہ کی طرف سے بطور 'مھرِ معجل' (بطورا ٹیروائس سر) دی گئی تھی لیکن اگر بالفرض اس کے برعکس بیسلیم بھی کر لیا جائے کہ خود حضور می لیے اس کے طرف سے بیسامان اپنی بیٹی کو دیا تھا تو تب بھی اس سے بیلازم نہیں آتا کہ مروجہ بہیر سند سے کیونکہ :

 جھیز کی تیاہ کاریاں کی ٹیکٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹ

انظامات خود نی کریم ملطی کے ذمہ تھے،اس لیے اگرآپ ملی این طرف سے بید سامان دیا بھی تواس میں کوئی مضا لقہ نہیں۔

۲۔ حضرت علی رہی تھی کی معاثی حالت خاصی بھک تھی اس لیے حضور سکی تیلی نے بطوراعانت انہیں یہ چند چیزیں مہیا کی ہول گی ۔ شرعی نقطہ نظر سے ایسی اعانت محمود ہے فدموم مہیں ۔ حضرت علی رہی تھی کہ معاشی حالت کی ترجمانی گزشتہ احادیث سے واضح ہے البتہ مندرجہ ذیل واقعہ سے بھی اس حقیقت کا بخو بی اندازہ کیا جا سکتا ہے:

ایک مرتبه حضرت علی رہی تھنے نے حضرت فاطمہ رہی آفیا ہے کہا کہ میں کنوئیں سے پانی کھینچے اپنے سینے میں در دمحسوں کرنے لگا ہوں جبکہ تمہارے والد (حضور ملی الله میں) کے پاس کھینچے اپنے سینے میں در دمحسوں کر کے لگا ہوں جبکہ تمہارے والد (حضور ملی الله میں کہ تھی ایک کھینچے اپنے حضرت فاطمہ رشی آفیا کو حضور ملی الله کے پاس کمیں تو حضور کے بوچھا: بیٹی کیا کام ہے؟ حضرت فاطمہ رشی آفیا کو خادم ما تکنے سے شرم آئی اور کہا کہ سلام دعا کے لیے حاضر ہوئی تھی اور بلامطالبہ واپس چلی فادم ما تکنے سے شرم آئی دی ترم میں ۔ ادھر حضرت علی دخی تھی نے بوچھا: کیا بنا؟ فرمانے لکیں کہ جھے خادم ما تکنے سے شرم آئی ہے۔

پر حضرت علی رفی تفین اور حضرت فاطمہ دونوں حضور کے پاس حاضر ہوئے اور علی رفی تفین نے عرض کی یارسول اللہ اکویں سے پانی کھینچنے کی وجہ سے میں اپنے سینے میں تکلیف محسوس کرنے لگا ہوں ۔ فاطمہ وفی آفیا نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مولی اللہ گا اللہ کا تم پھی پینے میرے ہاتھ بھی گھس ملے ہیں اور آپ مولی ہے اللہ تعالی نے قیدی عطا کر کے وسعت بخشی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان اصحاب صفہ کو بحثی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان اصحاب صفہ کو بھو کے سوتے ہیں جب کہ میرے پاس انہیں دینے کو پکھ بھی نہیں ہوتا! بلکہ میں یہ قیدی غلام نے کران کی قیمت اصحاب صفہ پرخری کروں گا۔

بالآخر حضرت علی دخی تفیدی غلام نے کران کی قیمت اصحاب صفہ پرخری کروں گا۔

بالآخر حضرت علی دخی تفیدی غلام نے کہا حضرت علی دخی تفید سے کہا تھی اور کا تھی اسے کہا تھی اور قاطمہ وفی آفیا نے سونے کی دوت ان کے پاس تشریف لائے جبکہ حضرت علی دخی تفید نے سے دخیرت فاطمہ وفی آفیا نے سونے کی دوت ان کے پاس تشریف لائے جبکہ حضرت علی دخی تفید اور حضرت فاطمہ وفی آفیا نے سونے کی

جھیز کی تعباہ کاریاں کے اور اور وہ چادراتی چھوٹی تھی کہ اگر اس سے سرڈ ھانپاجا تا تو اور وہ چادراتی چھوٹی تھی کہ اگر اس سے سرڈ ھانپاجا تا تو اور نظرہ جاتے اور اگر پاؤل ڈھانپ جا تو سرنگارہ جاتا حضور می آئیا کو کھے کر دونوں نے اضنا چاہاتو آپ نے فرمایا کہ اپنی جگہ پر قائم رہواور فرمایا: کیا میں تہمیں غلام سے بہتر چز کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ دونوں نے کہا: کیوں نہیں! آپ نے فرمایا کہ یہ چند کلمات جھے جبر میل نے بتائے ہیں کہ ہرنماز کے بعد دی دی مرتبہ سجان اللہ ، الحمد للہ اور اللہ اکبر کاور دکرلیا کرواور جب سونے کے لیے لیٹوتو چؤتیس (۳۳) مرتبہ الحمد کرواور جب سونے کے لیے لیٹوتو چؤتیس (۳۳) مرتبہ الحمد کرواور جب سونے ہیں کہ جب سے رسول للہ اور چؤتیس (۳۳) مرتبہ الحمد اللہ نے بیک کہ جب سے رسول اللہ نے بیک کہ جب سے رسول اللہ نے بیکر کمات کھائے ہیں میں نے آئیس کھی ترکنہیں کیا۔ '(۱)

علاوہ ازیں حضرت علی بٹیالٹنز کے پاس رہائش کے لیے ذاتی مکان بھی نہیں تھا تو حضرت حارثہ نے اپناایک گھر خالی کر کے بطوراعانت آپ کے سپر دکردیا۔ <sup>(۲)</sup>

لہذاا گرحضور مکالی الم نے اپنی بیٹی فاطمہ رہی ہیں کو اپنی جیب سے پھے سامان دیکر رخصت کیا بھی ہے تا ہور اعانت تھا بطور رسم یا بطور جہیز پھر بھی نہیں تھا!!

سامانت کی طرح ایک دوسرے کو مدید وتخد دینا بھی مستحب ہے بلکدرسول الله سکائیلم نے ارشاد فرمایا: تھادو ا تحابو ار '' آپس میں تحا نف دیا کرواس سے باہمی محبت بردھتی ہے'' (") اس طرح حضرت عائشہ وہ کی آشافر ماتی ہیں کہ

"كان رسول الله يقبل الهدية ويثيب عليها "(<sup>٤)</sup>

"الله كرسول مكليكم بديةبول كرتے تصاوراس كے بدلے ميں بھى تخدد ياكرتے تھے۔"
اس ليے يہ بھى ممكن ہے كہ آپ مكليكم نے بطور تخديد چيزيں عنايت كى بول اور بطور تخد
دولها يا دلهن كوكوكى چيز دينا جائز بى نهيں بلكہ متحب بھى ہے ۔ البتة اس سلسلے ميں يہ بات
ذ بمن شين رہے كہ فخر وريا اور نمودونمائش كى نيت سے ايبان كيا جائے۔

<sup>(</sup>۱) [احمد(۲۰۲۱)ابن ابی شیبه (۲۳۲/۱)البزار (۷۵۷)ابن سعد (۲۰۱۸)]

<sup>(</sup>۲) [ابن سعد (۲۲۱۸)الاصابة (۲٦٤/۸)]

<sup>(</sup>٣) [الادب المفرد(٩٤٥) البيهقي (١٦٩١٦) تلخيص الحبير (١٥٢١٣)]

<sup>(</sup>٤) [بخاری(۲۵۸۵)]

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



ندكوره بالااحاديث كى جمع تطبيق معلوم مواكه

ا۔ حق مبر کا بیشکی مطالبہ کیا جاسکتا ہے کین بیشکی مطالبہ کونکاح کی شرط بنالینا درست نہیں

۲۔ مہر میں نقذی کی بجائے کوئی بھی قیمت والی چیز مقرر کی جاسکتی ہے۔

س۔ مبرعورت کاحق ہے۔

م۔ حضرت فاطمہ مِنی اللہ کا جہز گمان غالب کے مطابق مہر کی رقم سے بنایا گیا تھا۔

۱۰ سرت و سمرت و سمہ ری اللہ و انہ ہیر مان عامب سے مطاب سے مطاب ہیر کا رہے ہیایا میا ھا۔ ۵۔ اگر بالفرض میہ جمیز کی رقم کے علاوہ خود حضور سکا گیل نے ذاتی طور پر دیا ہے تو پھراس کی بنیادی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ آپ حضرت فاطمہ کی طرح حضرت علی سے بھی کفیل میں۔ تھے۔

۲۔ دامادا گرغریب اور مستحق ہوتو اسے بطور اعانت کچھ ضروری سامان مہیا کردینا جائز ہی نہیں بلکہ ایک اخلاقی فریضہ بھی ہے۔

ے۔ دولہایادلہن کوشادی کے موقع پر تخذو مدیددینامستحب ہے۔

کورن پیرت کو مارون کوری پر حدوم پیرت سے نہ ہوں۔
 کین پیرت کا نف بطور فخر ومباہات یا احسان جتلانے کی نیت سے نہ ہوں۔

9۔ اوران تحا ئف کے باوجودلڑ کی کواس کے حق وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔

ا۔ لڑ کے والوں کی طرف سے جہز کا مطالبہ کرنا انتہائی فتیج اور غیرا خلاقی حرکت ہے۔

حضرت ام حبيبه (ام المؤمنين رُثَيَّتُهُ) كاجهيز

حضرت ام المؤمنين ام حبيبه و من التعار مله بنت الى سفيان ، عبيدالله بن جحش كے عقد ميں تقييں اورا نہی كے ساتھ جمرت كر كے حبشہ تشريف لے كئ تقييں ليكن عبيدالله نے وہاں جاكر عيسائی فد بہ جبول كرليا اوراسی ارتد او كی حالت ميں ہلاک ہوگيا جبكہ ام حبيبه و من التعاورين اسلام پر ثابت قدم رہيں۔ نبی اكرم من الله الله عن الله علی من عمر و بن اميضم كی كوا پنا خط و كرنجا شی كے پاس بھیجا اور يہ بھی كہلا بھیجا كہ نجا شی رہی الله الله منظور كرليا اورام حبيبه و من الله كا تكاح نبی كريم من كو حد الله كا تكاح نبی كريم من اور جبيز كا بند و بست بھی خود نجا شی نے اپنی طرف سے كيا تھا۔ امر منظمة سے متعلقہ روايات ورج ذيل ہيں:



ا ـ " ان رسول الله تـزوج ام حبيبة وانهـا بـارض الـحبشة زوجهـا اياه النجاشي ومهرها اربعة آلاف ثم جهزها من عنده وبعث بها الى رسول الله مع شرحبيل بن حسنة وجهازها كله من عند النجاشي ولم يرسل اليها رسول الله بشيء " "نى كريم مكالي في ام حبيب وين الله عن الأح كے ليے پيغام بھيجا جبكة إ حبشه ميں تھیں تو نجاثی نے آپ کا ام حبیبہ مٹی تیا سے نکاح کروایا اور انہیں جار ہزار درہم بطور مہر دیا پھراپی طرف ہے ہی ام حبیبہ کو جہیز دیا اور انہیں شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ اللہ کے رسول مکلیم کے پاس بھیج دیا۔ام حبیبہ وہی شکا کے جہیز کا کل سامان نجاثی کی طرف ے تھا جبکہ اللہ کے رسول مل اللہ نے ام حبیبہ مِنْ اَنْعَالَے باس کوئی چیز نہیجی تھی۔''(۱) ۲۔ طبقات ابن سعد میں یفصیلی واقعہ اس طرح مرقوم ہے کہ ام حبیبہ مڑی انتا فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں اینے خاوند عبیداللہ کو انتہائی فتیج صورت میں دیکھا جس سے میں گرانی اور میں نے (تعبیر کرتے ہوئے ) کہا کہ اس کی حالت (اسلام)متغیر ہوگئی ہے۔ صبح ہوتے ہی عبیداللہ نے کہا: ام حبیبہ میں شعا! میں نے مختلف ادیان برغور وفکر کیا اور میں عیسائیت کوسب سے عمدہ خیال کر کے اس کے قریب آگیا، پھر میں نے محمد مالی ا دین کو اختیار کیا لیکن اب پھر میں عیسائی بن گیاہوں۔میں نے کہا: بخداااس (عیسائیت) میں تمہارے لیے خیر نہیں چر میں نے اسے اپنا خواب سایالیکن اس نے خواب کی بروانہ کی اور شرابی بن کراس ( کفر کی ) حالت برفوت ہوا۔ پھر میں نے خواب دیکھا کہ کوئی مجھے ام المؤمنین کہہ کر پکارر ہاہے۔ گھبراہث سے میری آ نکھ کل گئی اور میں نے اس خواب کی تعبیر سیمجی کہ مجھ سے اللہ کے رسول می اللہ نکاح کریں گے۔ اہمی میری عدت کا اختیام ہی تھا کہ درواز ہے برنجاشی کا قاصداجازت ما تگ رہا تھا اوراس کی ایک ابراہہ نامی لونڈی جواس کے لباس اورعطریات وغیرہ کی تکران تھی ،میرے یاس آ کر کہنے لگی کہ بادشاہ نے آپ کو یہ پیغام بھیجاہے کہ اسے ( یعنی نجاثی کو ) نی کریم سکھیل کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ وہ (نجاشی )تمہارا نکاح حضور مُنْ ﷺ سے کردیں ۔خادمہ (ابراہہ) نے کہا کہ بادشاہ نے آپ کواپناو کیل مقرر کرنے کا کہا ہے۔ام حبیبہ میں اندانے

<sup>(</sup>١) [احمد(٢٧/٦)حاكم (٢٢/٤)]

خالد بن سعید کواپنا وکیل مقرر کیا اور اس پیغام کی خوشی میں ابراہہ کواپیے دونوں کنگن، دونوں پازیب اور چاندی کی انگوٹھیاں عنایت کردیں۔

نجاشی نے سب لوگوں کوجمع کر کے خطبہ دیا اور کہا کہ جمھے رسول اللہ کا گیا ہے یہ پیغام بھیجا ہے کہ میں حضور کا گیا کا نکاح آپ (ام حبیبہ ) سے کردوں ۔ میں اس حکم کی بجا آوری میں ام حبیبہ ویش آتھا کو چارسو دینار مہرا پی طرف سے پیش کرتا ہوں اور وہ دینار سب لوگوں کے سامنے رکھ دینے ۔ پھر خالد بن سعید نے اس طرح خطبہ دیکر کہا کہ میں اللہ کے رسول کا گیا کہ حضور کا گیا ہے رسول کا گیا حضور کا گیا ہے کہ رسول کا گیا حضور کا گیا ہے کہ کہا کہ میں اور بہت ی کرتا ہوں اور بہت ی کہتوری وغیرہ ول کرآئی اور میں بیساری چیزیں حضور کا گیا کے پاس لے کر حاضر ہوئی کو آپ کی اس میں میں ایس کے خابیں کہا۔ (۱)

### فدكوره واقعه عدرج ذيل باتيس معلوم موكين

۱۔ شادی کےموقع پرتخا کف وغیرہ کیصورت میں جہیز کا سامان دینا عرباورحبشہ وغیرہ میں بھی معروف تھا۔

۲۔ حضرت ام حبیبہ مِنْ اللہ سے نکاح کے موقع پرحق مہر اور جہیز کا سامان شاہ جش ، یعنی اسمحہ نجاشی نے اپنے طرف ہے دیا تھا۔

س۔ حضرت ام حبیب نے جب نجاثی سے ملنے والاسامان حضور مکالیا کے سامنے پیش کیا تو

آپ نے اس پر خاموثی اختیار کی جس سے جہز کی سی حد تک گنجائش معلوم ہوتی ہے۔
تاہم اس کے باوجود اس کی نوعیت موجودہ رسم جہز سے سراسر مختلف تھی۔لہذا اسے
موجودہ رسم جہز پر قیاس کرنا درست نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ اس سے یہی معلوم
ہوتا ہے کہ اگر بغیر مطالبہ کے کوئی جہز دے دیتا ہے تو اسے قبول کر لینے میں کوئی حرج
نہیں کیونکہ یہ مباح کے درجہ میں ہے لیکن شادی سے پہلے جہز کی شرط لگانا یا جہز کا
مطالبہ کرنا بالکل درست نہیں ہے۔اور نہ ہی اسے سنت رسول قرار دیا جاسکتا ہے۔
مطالبہ کرنا بالکل درست نہیں ہے۔اور نہ ہی اسے سنت رسول قرار دیا جاسکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) [طبقات ابن سعد (۹۸،۹۷/۸)]



### جہیز سے متعلقہ ساری بحث کا خلا صداور کچھ تجاویز!

ا۔ جہزایک معاشرتی رسم ہے جس کاشرعی احکام سے کوئی تعلق نہیں۔

۲۔ جہز کوشادی کی شرط سمھنا حماقت ہے۔

۳۔ جہزے بدلے میں لڑکی کوخل وراثت سے محروم کرنا اللہ کی صدود کی صریح خلاف ورزی ۔۔۔

ہے۔ جہیز کا مطالبہ کرنا ایک غیر اسلام عمل اور اخلاقی جرم ہے۔

۵۔ جہزی رسم پرمجورامل کرنایاز بردسی عمل کروانا ایک غیر شرعی امر ہے۔

۲۔ عہد نبوی اورعہد صحابہ میں جہز کی بیصورت بالکل نہیں تھی جوآج ہمارے معاشرے میں ہندوؤں کی دیکھادیکھی سرایت کر چکی ہے۔

ے۔ رسم جہزے بے شارمعاشرتی ،اخلاقی اور دینی نقصانات پیدا ہو بھکے ہیں جن سے کسی جس صلح کے میں جن سے کسی مجسی صاحب فہم کومجال انکار نہیں۔

۸۔ رسم جہیز کے نقصانات کے پیش نظر اگر کوئی حکومت اپنے زیر انتظام علاقے میں تدبیری امور کے تحت اس پر پابندی عائد کردے اور خلاف ورزی کرنے والوں پر تاوان لا گوکرے، تواس کی گنجائش موجود ہے۔

9۔ رسم جہز کواگر شادی کی لازمی شرط سمجھا جائے تو پھر چونکہ بیاسلامی آ داب نکاح میں ایک اضافہ ہے جس کی بنا پرائے بدعت 'سے بھی موسوم کیا جاسکتا ہے ورنہ ہیں۔

ا۔ جہز کو بلا استثنالعنت یا حرام کہنا یا اسے تمام معاشرتی اور غیر معاشرتی مسائل کی جڑ
قرار دینا، یقینا غلر، مبالغداو را یک دوسری انتہا ہے۔

- اا۔ مہرکی رقم سے جہیز کا سامان تیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔
- ۱۲۔ دامادا گرغریب اور مستحق ہوتو لڑکی والے حسب حیثیت اس کی اعانت کرتے ہوئے
   اپنی بیٹی کو ضروری اشیام ہیا کر سکتے ہیں۔
- ۱۳۔ شادی کے موقع پر والدین اپنی بٹی کو اگر بخوشی تخذر ینا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔
- ۱۳۔ جہیز کاسامان فخر و تکبر ہمودونمائش اور شہرت بڑھانے کی نیت سے ہر گزنہ دیاجائے۔
  - 10 \_ قرض اٹھاکر، بھیک مانگ کریاکسی بھی اور ناجائز طریقے سے جہیر جمع نہ کیاجائے۔
  - ١٦۔ اگر کچھ دینا ہی ہے تو اپنی حیثیت سے بڑھ کر تحا نف دینے کی کوشش نہ کی جائے۔
- ے ا۔ اگر کوئی سامان دیناہی ہوتو کوشش کی جائے کہ شادی کے بعد کسی مناسب موقع پر دیا جائے تا کہ ہندوؤاندرسم سے مشابہت نہ ہویائے۔
- ۱۸۔ اگر گھریلوسامان کی بجائے حسب حیثیت نقنری دیے دی جائے تو اس کے فوائد زیادہ میں مطان
  - (۱) ..... شادی کے موقع پراس مندؤانه نمائش رسم کا خاتمہ ہوگا۔
  - (۲) ..... نفذی مالیت سے خاوند بیوی اپنی فوری مطلوبہ ضرورت پوری کر سکیں گے۔
  - (۳) ..... نقذی کی صورت میں کئی غیر ضروری اشیا اور اسراف و تبذیز ہے بھی جان
    - چھوٹ جائے گی د
  - (٣) ..... اگرائر کی اس نقدی سے ضرورت سے زائدر قم کواللہ کی راہ میں خیرات کرنا جا ہے تو اس کے لیے سہولت ہوگی۔
    - (۵) ..... نقدی سے کاروباری ضروریات پوری کرنے میں مجی سہولت ہے۔



19۔ لڑی والوں کی نسبت لڑ کے والوں کواس رسم کے خاتمے کی زیادہ کوشش کرنی جاہیے کیونکہ لڑکی والوں کی نسبت لڑ کے والوں کے لئے ایسا کرنا زیادہ ممکن ہے اور اس کی زیادہ ذمہ داری بھی انہی برعائد ہوتی ہے۔

۲۰ جہیز کے بارے میں افراط وتفریط کی بجائے راہ اعتدال ہی دنیوی واخر وی نجات کی بنیاد ہے۔ بنیاد ہے۔





باب....[3]

# کیاجھیزدینا 'سنت رسول' ھے.....؟

[جہزرکوسنت رسول قرار دینے والوں کے شبہات کا از الہ!]

[جهیسز کسی شسرعسی حیثیست کسے حسوالسے سسے هسفست روزه الاعتسام الاهور (۱۳ تا ۱۹ فروری ۲۰۰۳ء) میں راقم الحروف کا ایک مضمون بعنوان "کیا حضور سیلیم نیے اپنی بیٹیوں کو جهیز دیا تھا۔؟" شائع هوا، جس پسر سلیم اختر نامی کسی صاحب نے نقد کیااوریه موقف پیش کیاکه جهیزحضور سیلیم اختر نامی کسی صاحب نے نقد کیااوریه موقف پیش کیاکه جهیزحضور سیلیم کی شکل میںمذکوره جریده هی میں (سن ۲۰۰۳ء کسے اقسب کیاجومضامین کی شکل میںمذکوره جریده هی میں (سن ۲۰۰۳ء کسے) مختلف شماروں میں شائع هوا اس باب میں جهیز کو سنت قرار دینے والوں کسے انهی شبهات کیازالله کیاگیاهے جومضمون نگار نے میرے مضمون پر تنقید کرتے هوئے پیش کئے هیں اس میں بعض چیزوں کاتذکره اختصار اور بعض کاتکرار کے ساتھ کیاگیاهے اگر پچھلے باب کوغور سے پیڑہ لیاجائے تو اس باب میں موجود شبهات اور ان کے جو ابات کو سمجھنے میں کوئی الجھن پیدانه هوگی اور ویسے بھی اس میں بعض مفید علمی میں کوئی الجھن پیدانه هوگی اور ویسے بھی اس میں بعض مفید علمی نکات زیر بیجٹ آگئے هیں اس لئے قارئین کے استفادہ کے لیے اسے اس باب میں پیش کیاجارهاهے (مصنف)]





# کیا جہیز دینا سنت رسول ہے .....؟

#### نقطهُ اختلاف کیاہے؟

مضمون نگار کی تقیدی تحریر کا ایک پہلونفس مسئلہ ہے متعلق تھا اور یہی پہلوحقیقت میں قابل بحث ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بیہ تعین کرلیا جائے کہ میرا اور مضمون نگار کا اصل اختلاف کن کن چیزوں میں ہے؟ پھراصولی طور پرانہی چیزوں پردلائل کو پر کھ لیا جائے ۔ لہذا آئندہ سطور میں پہلے انہی اختلافی امور کا سرسری تذکرہ کیا جائے گا اور اس کے بعدان کی ضروری تفصیل پیش کی جائے گا۔

● سب سے پہلی بات جہیز' کی تعریف ہے۔مضمون نگار کی رائے میں شادی کے موقع پرلڑ کی کودی جانے والی ہر چیز' جہیز' ہے،خواہ وہ والدین دیں یادیگرا قارب وغیرہ۔مضمون نگار کی بیرائے انہی کی درج ذیل عبارتوں سے مترشح ہوتی ہے:

(۱) ''شادی کے موقع پراپنی بٹی کو کچھ عطیات دے دیئے جا کیں تو وہ جائز ہے اور محدثین

نے اسے جیزی قرار دیا ہے۔'' (الاعتصام ۱۳۰۰ پریل ۲۰۰۴ء ج۲۵ش کاص۹)

(۲)'' آپ جیز کانام اعانت رکھ لیس یا تخدیا ہدیہ، نام بدلنے سے اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہوگی ۔'' (الاعتصام،۱۸مئی،۲۰۰۹ءج۲۵ش،۱۹مس،۷)

(۳) اس حدیث کی موجودگی میں اے (لیعنی جیز کو۔ ناقل) رسم کہنا درست نہیں کیونکہ یہ نبی اکرم مراتیم کی تقریری سنت ہے۔اس کے علاوہ رسول اللہ مراتیم نے اپنی بیٹی فاطمہ \* کو بھی جہنر دیا۔'' (الاعتسام، ج۲۵ش کا،ص۱۰)

(٣) جہز دراصل والدین کی طرف ہے بٹی کوایک دوسرے گھریش رخصت کرتے وقت کا

ایک تخد ہے کہ بیٹی دوسرے گھر جارہی ہے،اسے خالی ہاتھ روانہ نہ کریں بلکہ اسے پچھ تحا کف وغیرہ و بیئے جا کیں جیسا کہ آج کل ہم کی عزیز کوکی جگہ رخصت کرتے وقت عمواً کوئی تخد دیتے ہیں۔ جیز بھی اس کی ایک صورت ہے۔ '(یدا قتباس مضمون نگارہی کی ایک تحریر بعنوان' جبیز دیناسنت ہے!''مطبوعة ضت روزہ نخروہ کلا مور (19 تا ۲۵ مارچ ۲۰۰۳ء) سے ماخوذ ہے)

● دوسری اختلافی بات یہ ہے کہ یہ جہز کون دےگا؟ اس سلسلہ میں مضمون نگار کی دائے یہ ہے کہ یہ جہز کون دےگا جیسا کہ ان کے ذکورہ بالا اقتباس نمبر دائے یہ ہے کہ یہ والدین یالڑکی کا سر پرست دےگا جیسا کہ ان کے ذکورہ بالا اقتباس نمبر (٣) سے ظاہر ہوتا ہے۔

اس سلسلہ میں ہاری رائے پہلے کات کی تفہیم پر بنی ہے جس کی تفصیل آ گے آئے گا۔

تیسری اختلافی بات ہے کہ جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ .....فرض؟ سنت؟یا

مباح؟ مضمون نگار کی رائے میں میسنت ہے جیسا کہ ان کے مذکورہ بالا اقتباس نمبر (۳) وغیرہ سے واضح ہے بلکہ مضمون نگارنے اپنے دوسرے مطبوعہ مضمون کاعنوان ہی میدر کھاہے کہ' جہیز دیناسنت ہے'' (دیکھیے ہفت روزہ 'غزوہ'19مارچ ۲۰۰۳)

اس سلط میں ہمارے موقف کا خلاصہ یہ ہے کہ بیوی کے لیے رہائش اور رہائش سامان وغیرہ مہیا کرنا خاوند پر فرض ہے۔اے آگر آپ جہیز کا نام دیتے ہیں تو پھر جہیز وینا خاوند کے ذمہ ہے۔البتہ آگر لڑکی کے والدین وغیرہ اپنی خوش سے کوئی سامان وینا چاہیں تو یہ سنت نہیں بلکہ مباح ہے۔لین اس میں بھی ان اقد امات سے بہر حال گریز بی کیا جائے گا جو خیر مسلموں کی مشابہت اور نقالی فرجنی ہونے کی وجہ سے خلاف شرع ہوں گے۔اب خدکورہ بالا تینوں نکات کی تفصیل چش کی جاتی ہے۔



## پېلانکته: یعنی مدیه وتخه، جهیزاور سم جهیز میں فرق

پہلا گلتہ یہ تھا کہ ہدیہ وتحفہ ،جہز اور رسم جہز ایک ہی چیز ہے یا قد رے مختلف چیزیں؟
مضمون نگار نے انہیں ایک ہی چیز کے مختلف نام سمجھ کر غلطی کی ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ
یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہدیہ ،تحفہ ، ہیہ وغیرہ تو اس چیز کو کہا جا تا ہے جو خوش دلی سے
اور بلا معاوضہ کی کودی جائے ،خواہ شادی کے موقع پر دی جائے یا کسی اور موقع پر۔اور یہ
ایک مستحب عمل ہے جس سے کوئی صاحب علم بھی اختلاف نہیں کرسکتا لیکن مضمون نگار نے
تخفے اور جہز کو ایک ہی زاویے پر رکھ کر پر کھنے کی جو کوشش کی ہے وہ درست نہیں۔ مثلاً
دلیل نمبر سے کے خت مضمون نگار نے بیعد یہ درج کی ہے:

"جب الل مكه نے اپنے قیدیوں كا (جو جنگ بدر میں گرفتار کے گئے ہے )فدیہ بھیجاتورسول اللہ من ہے میں میں حضرت زینب بئی افتا نے اپنے شو ہرا بوالعاص بن الربع ك فدید میں کچھ مال اوروہ ہار بھیجاجو حضرت خدیجہ بئی افتا نے ابوالعاص كے ساتھ بوقت نقدید میں کچھ مال اوروہ ہار بھیجاجو حضرت خدیجہ بئی آت ابوالعاص كے ساتھ بوقت رفعتی سیدہ زینب بئی آت کودیا تھا۔" (آ کے چل کرمضمون نگار لکھتے ہیں)" اس حدیث سے بھی ثابت ہوا كہ بوقت نكاح بئي كوحسب استطاعت جبز دیا جا سكتا ہے جیسا كدلا ہوری صاحب نے بھی شاہے اورائے تف كے ليں صاحب نے بھی شام رکھ ليں ، نام رکھ نے سے اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہوگی۔" (الاعتصام ، الینا ، ص ۱۱)

مضمون نگار نے ام المومنین خدیجہ وی آفیا کی طرف سے شادی کے موقع پر ملنے والے ہارسے جواستدلال کیا ہے، قار کین خود ہی ملاحظہ فر مالیں کہ کیاوہ جہیز کہلاسکتا ہے؟ آج اگرکوئی شادی کے موقع پر ولہن کو ایک ہار عنایت کرد نے والے جہیز شلیم کرلیا جائے گا؟ جہیز کو سنت جہیز میں بڑھ چڑ ھکر جائے گا؟ جہیز کو سنت جہیز میں بڑھ جڑ ھکر کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جھیز کی تعاہ کاریاں کی دہان ہے والدین کی طرف سے ایک ہار ہی طاہو، یہ کہ کر گوارا کی والے کیا ایک دہمان ہو، یہ کہ کر گوارا کرایس کے کہ ہاں یہ جیز کے کرآئی ہے؟! بلکہ آج کل جولوگ دلہا کو ہار پہناتے ہیں پھرتو وہ بھی جہیز ہی ہوا۔فیداللعجب!

حقیقت میہ ہے کہ شادی کے موقع پراس فتم کے تحا کف کو نہ پہلے کسی نے جہز قرار دیا، نہ محدثین وفقہانے اس سے جہز کے سنت ہونے کا استدلال کیا اور نہ ہی آج اسے کوئی جہزشلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔

اگرمضمون نگار تخفے اور ہدیے سے متعلقہ اس حدیث زینب رقی آفا پر مروجہ جہیز کو قیاس کر کے اسے 'سنت' قرار دینے پر مصر ہیں تو اس کو بنیا دینا کر کوئی منچلا نیوتہ بازی (نیوندرا) کو بھی سنت قرار دی لےگا۔ اور تخفے والی احادیث کو بطور دلیل پیش کرےگا کہ ۔۔۔۔۔'' بی دیکھیے! شادی پر تخفہ دینا سنت ہے اور نیوتہ بازی بھی تخفے ہی کی ایک صورت ہے ، البذا نیوتہ بھی سنت رسول ہے خواہ اسے آپ نیوتہ کہیں یا تخفہ یا پچھاور ۔۔۔۔ نام بدلئے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوجائے گی ۔۔۔۔۔ البذا نیوتہ کو ہندوانہ رسم کسی طرح بھی قرار نہیں دیا جا سکتا ۔۔۔۔۔''

تو کیااس کے اس استدلال سے مروجہ نیوتہ کی رسم کو بھی سنت تسلیم کرلیا جائے گا؟! اب آ یئے جہیز اور رسم جہیز کے فرق کی طرف

لفظ ''جہیز' اگر چر می زبان کے لفظ "جھ ن (ج۔ھ۔ز) سے بنا ہے گراس کے باوجود عربی زبان میں لفظ ''جہیز' کا استعال نہیں ماتا۔ بلکہ اس کی جگہ ''جہاز' کا لفظ استعال نہیں ماتا۔ بلکہ اس کی جگہ ''جہاز' کا لفظ استعال ہوتا ہے جس کا معنی ہے: ''ساز و سامان' ۔ مثلاً قرآن مجید میں حضرت یوست میلائلا کے قصد میں بیلفظ ای معنی میں فدکور ہے۔[دیکھئے:سورہ یوسف: ۷۰] مجابد کے سازوسامان کی تیاری کے سلسلہ میں بھی ایک حدیث میں بیلفظ واردہوا ہے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب  $\mathbf{q}_{\mathbf{u}}$   $\mathbf{q}_{\mathbf{u}}$  مفت مرکز



[دیسکھ نے: بعضاری: ۲۸٤۳] اسی طرح میت کے گفن دفن سے متعلقہ سامان، شادی کے موقع پر گھر سے متعلقہ سامان اور قافلے وغیرہ کے ساز وسامان کے لیے بھی عربی میں جہازیا جہنے کے کافاظ مہیں نہیں ملتے۔ ہماری زبان میں ''امالہ'' کر کے عربی کے الفاظ میتے ہیں مگر جہنے'' بنالیا گیا ہے۔ مگر ہماری زبان میں جہاں اس لفظ میں تبدیلی ہوئی وہاں اس کے تصوراتی پس منظر میں بھی تبدیلی واقع ہوگئ ہے۔ ہمار سے میں تبدیلی ہوئی وہاں اس کے تصوراتی پس منظر میں بھی تبدیلی واقع ہوگئ ہے۔ ہمار سے وغیرہ میں تو کوئی خاص لفظ نہیں تھا، البتہ جدیدع بی لغت میں اس کے لیے قدیم عربی لغت اور عہد نبوی وغیرہ میں تو کوئی خاص لفظ نہیں تھا، البتہ جدیدع بی لغت میں اس کے لیے لفظ "البائنة" وضع کیا گیا ہے جبیا کہ صاحب المنجد "بین" مادہ کے تحت کھتے ہیں:

"البائنة، البائن كاموَنث -ولهن كاجير (مولدة)" [المنجد مترجم: ص٨٦]

اس لفظ المباثنة كة خريس "مولدة" لكصف كا مطلب بيه كديد لفظ قد يم عربي الخت مي موجود نهيس تقاليكن اب ضرورت ك تحت اس وضع كيا كيا هي به يبال بيه بات بهى سوچن ك قابل به كه جسم مفهوم ك ليع عربي ميس كوئي لفظ بى موجود نهيس رباوه بالآخر سنت رسول كيم بن كيا؟

ندکورہ بالاتفصیل اس لیے دی گئی ہے تا کہ ہم جہیز اور سم جہیز کے فرق کو بھی اچھی طرح سمجھ سیس ۔ احادیث اور عربی لغت میں شادی اور دیگر مواقع پر تیار کیے جانے والے گھر بلو سامان وغیرہ ساز وسامان کے لیے جہاز کا لفظ استعال ہوا ہے اور شادی کے موقع کا گھر بلوسامان وغیرہ اصولی طور پر مرد (دولہا) کے ذمہ ہے اور وہی اس سامان کا انظام کیا کرتا تھا۔ گر ہمار بال اس جہیز کا اصل مصداق لفظ ''کنیا دان' (لڑکی کا جہیز) ہے جوایک ہندی لفظ ہے اور ہندو کا اندو کا اندیم جہیز کی تر جمانی کرتا ہے۔ ہندو کو الدین یا گھر والے اسے گھر کا ضروری سامان و بے کر رخصت کیا کرتا ہے ،اس کے بغیران کی شادی پوری نہیں بھی جاتی تھی۔ سامان و بے کر رخصت کیا کرتے تھے،اس کے بغیران کی شادی پوری نہیں بھی جاتی تھی۔ سامان و بے کر رخصت کیا کرتے تھے،اس کے بغیران کی شادی پوری نہیں بھی جاتی تھی۔ سامان و بے کر رخصت کیا کرتے تھے،اس کے بغیران کی شادی پوری نہیں بھی جاتی والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

پھراس جہزے بعدلا کی کو والدین کے ورشہ سے کوئی حصہ بیس دیا جاتا تھا۔ بیرسم آج بھی ہندومعاشرے میں موجود ہے بلکہ اب تو اس کی صورت اتن تکلین ہو چکی ہے کہ مدراس یو نیورٹی کے شعبہ فارس کے ایک پروفیسرڈ اکٹرسجاد حسین کے بقول:

"جنوبی ہند میں جہیز کے بغیر شادی کا تصورادھورا ہے اورا گرکوئی لڑکی رشتہ کے لیے پہند کی گئی تو پھر بات چیت جوڑے کی قم (نفقد قم) سے شروع ہوتی ہے اور پھر با ضابطہ سود ہے بازی ہوتی ہے۔ اگر لڑکا کلرک ہوتو اس کے لیے جوڑے (لیعنی جہیز لینے) کی قم دس سے پچپس بزار رو پے زرنفقہ مقرر ہے، آفیسر ہوتو ۲۵ سے ۴۰ بزار اور اگر کچرر، ڈاکٹر یا انجیئئر وغیرہ ہوتو اس کے لیے دور سے کی قم کے طور پرمقرر ہے۔ اورلڑکی کے لیے زیورات تو بہر حال اس کے والدین کے ذمہ ہیں۔" [ویکھئے:"فتنہ جہیز"از قلم:

اس قدرصاف اور واضح صورتِ حال کے باوجود ہمارے مضمون نگار جہیز کو ہندوؤانہ رسم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں بلکہ الٹااسے'' سنت رسول'' قرار دینے کے علاوہ بیہ پیوند کاری کررہے ہیں کہ جہیز تو سنت رسول سجھ کردیا جائے مگراس کے ساتھ'' بیٹی کوورا ثت کے حق سے محروم نہ کیا جائے۔''[الاعتصام ایضاً ص9]

ہماری رائے پہلے بھی پیتی اوراب بھی کہی ہے کہ بنیادی ضروریات ذیدگی فراہم کرنا فاوند کی ذمدداری ہے نہ کہ عورت یا اس کے گھر والوں کی۔عورت اگر بغیر کسی دباؤ اور مطالبے کے کچھ لے آئے تو بیمباح ہونے کی وجہ ہے جائز ضرور ہے گمرلڑ کا یا اس کے گھر والوں کی دوجہ جائز ضرور ہے گمرلڑ کا یا اس کے گھر والے اس سامان کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اور نہ اسے '' سنت رسول'' قرار دے کر اس کی رغبت ہی دلا سکتے ہیں! جہاز اور رسم جہیز کے اسی فرق کو ممتاز کرنے کے لیے میں نے پہلے رسم جہیز کو رسم جہیز ہی کے الفاظ میں اور جہاز کو مجر دلفظ'' جہیز'' کے ساتھ بیان کیا تھا مگر مضمون نگار نہ جہیز اور رسم جہیز کے فرق کو سمجھ سکے اور نہ ہدید و تحفہ اعانت اور جہیز کے اختلاف کا دراک کریائے بلکہ الٹاوہ اسے میرا'' تر دؤ' قرار دیتے رہے۔



### دوسرانکتہ:جہنرعورت لائے گی یا خاونددے گا؟

یہ بات گزشتہ سطور میں مختصراً عرض کر دی گئی ہے کہ''جہیز'' ( یعنی گھریلوضروریات زندگی)شو ہرکی ذمہ داری ہے۔ بلکہ اس کی بی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی منکوحہ کورہائش مہیا کرے۔ ذیل میں ہم قرآن وحدیث کے چند دلائل پیش کرتے ہیں جن سے ہمارے اس موقف کی تائید ہوتی ہے:

[1] ..... ﴿ اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعُضَهُمُ عَلَى بَعُضٍ وَالمَونَ عَلَى بَعُضٍ وَإِمَا اَنْفَقُوْا مِنُ اَمُوَالِهِمُ ﴾[النسآء - ٣٤]

''مردعورتوں پر نگران ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کود وسر سے پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے ( بھی ) کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔''

[2] ..... ﴿ اَسْكِنُوهُنَّ مِنُ حَيْثُ سَكَنْتُمُ مِّنُ وُجُدِكُمُ وَلَا تُصَارَّوُهُنَّ لِتُصَيِّقُوُا عَلَيْهِنَّ ﴾ [الطّلاق\_ ٦]

'' تم اپنی حیثیت کے مطابق جہاں رہتے ہوہ ہاں اپنی بیو یوں کو بھی (اپنے ساتھ ) رکھواور انہیں ننگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ''

[3] ..... ﴿ لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّنُ سَعَتِهِ وَمَنُ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيُنْفِقُ مِمَّا اتَاهُ الله ﴾ " خوش حال كوچا ہے كدوه ائى حيثيت كمطابق خرچه دے اور تنگ وست الله ك دي موئ ميں سے (ائى حيثيت كے مطابق) خرچه دے ـ'[الطلاق: ٧]

[4] ..... ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ ﴾ [البقرة: ٣٣٣] ''ان (ليعنى مال اور يج) كهان اور كير على ذمه دارى وستور كمطابق باپ ك ذمه دارى وستور كمطابق باپ ك ذمه دارى وستور كمطابق باپ ك ذمه دارى وستور كالمطابق باپ ك

#### احادیث سے دلائل

[1] .... حضرت جابر رہی تن اللہ ہے دوایت ہے کہ نبی اکرم می اللے نے (خطبہ ججة الوداع

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کے موقع پر) فرمایا: وَلَهُنَّ عَلَبْكُمْ رِزُفُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ [مسلم: ١٢١٨]
" تتمهاری بیو یوں کا بیتم پرحق ہے کہتم انہیں معروف طریقے کے مطابق ان کا تان ونفقداور
کپڑے (وغیرہ) مہیا کرو۔"

2] ..... حفرت معاویہ رہی تین اللہ کے رسول مرکی ہے دریافت کیا کہ بیویوں کے کون سے حقوق ہم پرعائد ہوتے ہیں؟ تو آپ مرکی ہے نے فرمایا:

اَنُ تُطُعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكُسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ اَوِ اكْتَسَبُتَ، وَلاَ تَضُرِبِ الْوَجُهَ وَلا تُقَبِّحُ، وَلَا تَهُحُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ[ابو داؤد (٢١٤٢) ترمذي (١١٦٣) ابن ماجه (١٨٥٠)]

'' یرکتم انہیں کھلا وُ جب تم کھا وَاورانہیں بھی پہنا وُ جب تم پہنواوران کے چہرے پر نہ مارو، انہیں برا بھلانہ کہواور(ناراضی کی صورت میں) اُن سے علیحد گی گھر ہی میں کرو۔''

### جہزے سلیلے میں حضور ملکی کامعمول

قرآن وحدیث کے ندکورہ بالا دلائل سے معلوم ہوا کہ رہائش اور رہائش سے متعلقہ بنیا دی ساز وسامان (جہیز وغیرہ) کی فراہمی لڑکی یااس کے اولیاء پڑئیس بلکہ خاوند کے ذمہ ہے اور یہی بات اللہ کے رسول مراہی ہے معمول سے ٹابت ہے جیسا کہ ام المومنین حضرت امسلمہ وی شخط سے مروی ہے کہ جب اللہ کے رسول مراہی نے جھے سے نکاح کیا تو (میر بے جہیز کے حوالے سے ) فرمایا:

اَمَا إِنِّى لَا اَنْفُصُكِ مِمَّا اَعْطَيْتُ اَحْوَاتِكَ: رَحُيَّنِ وَجَرَّةً وَمِرُفَقَةً مِنُ اَدُم حَشُوهًا لِيُفَّ [مسند احمد (٦/ ٢٩٥، ٢٩٥) الفتح الرباني (١٦/ ٢٧، ٢١١)] " ميس نة تهاري (وين) بهنول (يعني ويكرازواج) كوجودو چكيال، كمرا، ٢٩ كا تكيه جس ميس مجوري چهال بحري بهو (وغيره) سامان ديا ہے تمهيل بھي وه سازوسامان دول گااور اس ميس ہے بچه بھي كم نہيں كرول گا۔"



واضح رہے کہ اس حدیث پرامام احمد عبد الرحمٰن البنانے جہیز کاعنوان ( یعنی "باب ما حاء ف ی السجھاز" ) قائم کیا ہے۔ اور منداحمہ کے جدید مطبوعہ نسخہ کے مقتل نے اس حدیث کو محمح قرار دیا ہے۔

قرآن وصدیث کے ندکورہ بالا دلائل اور نبی اکرم من کیلیم کے معمول سے ٹابت ہوا کہ گھریلوساز وسامان (جہیز) کی فراہمی اصولی طور پرخاوند کی ذمدداری ہے۔ بیا لگ بات ہے کہ اس کے غریب اور مختاج ہونے کی صورت میں کوئی اور بیذ مدداری پوری کرنے میں اس کی اعانت کر دے۔ خواہ وہ اس کے اپنے دوست احباب اور عزیز واقارب ہوں یا لڑکی کے اولیاء اور سر پرست وغیرہ۔ یہی بات تمام فقہاء وعلماء نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہے حتی کہ متاخرین میں سے علامہ سید سابق ہی کی فقد النة میں اگر مضمون نگار جہیز کا بیان ملاحظ فرما لیتے تو انہیں صرح الفاظ میں بیبات پڑھنے کو ملتی کہ

"واماالمسئول عن اعداد البيت اعداداشرعياو تحهيزكل مايحتاج له من الاثاث والفرش والادوات فهوالزوج ،والزوجة لاتسئل عن شئى من ذلك" [ فقه السنة (ج٢\_ص١١)]

''گھر کی شرعی تیاری اورگھر کے لئے ہراس چیز کی فراہمی جس کی ضرورت ہوتی مثلا سامان، بستر، برتن، وغیرہ، ان سب کاذمہ دارومسئول شوہر ہے، عورت نہیں''

### تيسرانكته يعنى جهيز كى شرعى حيثيت

جمہور فقہائے اہل سنت کے نزدیک کی بھی چیزی شرعی حیثیت پانچ درجوں میں محصور ہے۔ یعنی یا تو وہ چیز واجب (فرض) ہوگی یا مندوب (جمے وہ سنت اور مستحب بھی کہتے ہیں )یاحرام یا مکروہ یا مباح ہوگی۔

اس لحاظ سے جہز کی شرعی حیثیت کوزیر بحث لایا جائے توراقم الحروف اسے "مباح"

جھیز کی تباہ کاریاں کی میں اور ایات کے ظاہری الفاظ سے مغالط کھاتے ہوئے

بھنا ہے سر ہمارے سیدنار چیوروایات حظاہری افعاظ سے معاظ مطالع ہوتے اسے ''سنت' قرار دینے پرمصر ہیں۔ بیسنت ہے یا مباح ؟ اس کی تفصیل سے پہلے سنت اور مباح کا جوفرق اصول فقہ میں بیان کیا گیا ہے، اسے واضح کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے تا کہ نہ صرف عام قارئین بلکہ خو د تقیدنگار جواس فرق کو تجھنے سے یا تو قاصر رہے یا پھرچھم ہوئی کر گئے، اسے مدنظر رکھتے ہوئے اپنے موقف پرنظر فانی کرسکیں۔

اصول فقه کی معروف دری کتاب" الموجیز فی اصول الفقه" [ص ۲۳] پس میاح کی تعریف بیک گئی ہے:

" ٱلْمُبَاحُ: هُوَ مَا خَيَّرَ الشَّارِعُ الْمُكَلَّفَ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ وَلَا مَدَحَ وَلَا ذَمَّ عَلَى الْفُعْل وَالتَّرُكِ"

"مبارح اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے یا جھوڑنے کا شارع کی طرف سے مكلف کو اختیارہ دور دیا جائے۔ نیز اس کے کرنے پر کوئی مدح وتعریف یا نہ کرنے پر کوئی مدمت نہ کی گئی ہو۔"

کسی چیز کے مباح ہونے کاعلم کیے ہوگا؟ اس کے لیے اصولین نے چندضا بطے بیان کیے ہیں جن میں سے ایک میجھی ہے کہ

" إستِصُحَابُ الْإبَاحَةِ الْآصُلِيَّةِ لِلْآشُيَاءِ بِنَاءً عَلَى أَنُ الْآصُلَ فِيهَا آلْإبَاحَةُ "
" يعن تمام چيزول من اصلى حالت اباحت كى ہے۔ " [الوجين ، ايضاد الأشباه والنظائر اللسيوطي ص: ٦٠]

واضح رہے کہ اس قاعدے کا تعلق معاملات سے ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رُوالنَّینے نے بھی اس قاعدے کو نہ صرف تعلیم کیا ہے بلکہ رہ بھی کہا ہے کہ علمائے سلف میں سے کسی نے اس سے انکارنہیں کیا اور کئی ایک احادیث اس قاعدے پر دلالت کرتی ہیں۔ چندایک کا تذکرہ شیخ نے کیا بھی ہے۔[دیکھیے: مجموع الفتاوی ج ۲ ۲ ص ۳۶۵ تا ۳۹۹]

جھیوکی تباہ کاریاں کے بیٹری کی شرکی حقیت (ایمن فرض سنت وغیرہ) کے تعین کا تعلق ''فقہ' سے ہے،

اس لیے یہ بات طے ہے کہ فقہی مسائل واحکام کے استباط میں اصول حدیث کی بجائے
اصول فقہ کی اصطلاحات استعال کی جائیں گی۔ جہیز کوسنت یا مباح قرار دینے کا تعلق ''فقہ' سے ہاور فقہ کے اصول وضوا بطرکی روشنی میں ''سنت' ایک ایسی اصطلاح ہے جو مندوب ومستحب کے معنی میں فقہاء استعال کرتے ہیں۔ جبیبا کہ صاحب ''الو جیز'' نے مندوب ومستحب کے معنی میں فقہاء استعال کرتے ہیں۔ جبیبا کہ صاحب ''الو جیز'' نے صفحہ ۳ پر کلما ہے:

"مندوب کے بھی کئی نام ہیں یعنی سنت ، نقل ، مستحب ، تطوع ، احسان ، فضیلت ۔ ان سب
الفاظ کا تقریباً ایک ہی مفہوم ہے جو مندوب کے ہم معنی ہے اور وہ یہ کہ کسی کام کے کرنے کو
ترجے دی گئی ہو، لازی قرار نہ دیا گا ہو۔ " ……" مندوب اس فعل کو اس لیے کہتے ہیں کہ
شارع نے اس فعل کو کرنے کی دعوت دی ہے ، مستحب اس لیے کہتے ہیں کہ شارع نے اس کو
پندیدہ سمجھا ہے ، نقل اس لیے کہتے ہیں کہ مقصود سے یہ چیز زائد ہے اور او اب بھی زیادہ
ہے ، تطوع اس لیے کہتے ہیں کہ اس فعل کو کرنے والا اپنی خوشی اور پند سے کرتا ہے ، اس پر
کوئی جرنہیں ہے ، فضیلت اس لیے کہتے ہیں کہ اس فعل کو چھوڑ نے کے مقابلے میں کرنا بہتر
ہے ۔ " [ نیز دیکھیے مترجم : جامع الاصول ص ۲۰]

یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اللہ کے رسول من ایم کے سامنے کوئی کام ہو اور آپ اس پر خاموش رہیں تو اصول حدیث کی اصطلاح میں تو اسے'' تقریری سنت' یا '' تقریری حدیث' کہا جا سکتا ہے لیکن اصول فقہ کی روسے وہ کام' سنت' (مندوب ومتحب) کا درجہ حاصل نہیں کرسکتا کیونکہ

"......فَمُجَرَّدُ سُكُوْتِ النَّبِيِّ ﴿ لَا يُفِيدُ آكُثَرَ مِنْ إِبَاحَةِ الْفِعُلِ وَقَدُ يَسُتَفِينُ الْفِعُلُ صِفَةَ الْفِعُلِ وَقَدُ يَسُتَفِينُ الْفِعُلُ صِفَةَ الْوُجُوبِ أَوِ النَّدُبِ مِنْ دَلِيْلِ آخَرَ " [الوحيز ص ١٦٧]
"آپ مَ اللَّيْمِ كَامُحْنَ خَامُوثُ رَبِنَا اللَّعْلَ كَنْ مَباح' بونے سے زیادہ کی دوسری بات کو

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



نہیں ہتلا تا، البته اس فعل کا واجب یا مندوب (سنت) ہوناکسی دوسری دلیل ہی ہے معلوم ہوگا۔''

اصول فقد میں مباح اور سنت کے اس اصولی فرق کے بعد ہم زیر بحث فقہی مسئلے کی شری حیثیت پراظہار خیال کرتے ہیں۔ ہماری رائے پہلے بھی بیتی اور اب بھی بہی ہے کہ جہیز کا سامان اگر لڑکی اپنی طرف سے لے آئے تو وہ زیادہ سے زیادہ مباح ہے۔ اس لیے کہ اول تویہ 'معاملات ' سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے اور معاملات میں اصل اباحت ہی ہے۔ پھر اس کی حرمت یا فدمت قرآن وصدیث میں کہیں منقول نہیں۔ البتہ مروجہ جہیز کی وہ صور تیں جو کسی نہ کسی پہلو سے قرآن وسنت کی مجموعی تعلیمات کے منافی ہیں، مثلاً: جہیز و سے کر وراثت سے محروم کرنا، ریا کاری اور مشاہب ہودا ختیار کرنا، جہیز کوشادی کی شرط قرار د سے کراس کا مطالبہ کرنا ۔۔۔۔۔ وغیرہ تو یہ مباح بھی نہیں ہیں بلکہ ان سے بہر صورت اجتناب کیا جائے گا۔ نیز مباح اموراگر کسی فتنے اور برائی کا ذریعہ بن جا کیں تو بلا شبدان پر وقتی طور پر حکومت اسلامی پابندی عائد کرنے کاحق بھی رکھتی ہے۔۔

جہزے مباح ہونے کو ہمارے'' تقیدنگار' نے بھی تسلیم کیا ہے گروہ اس ہے آگے بر ھر کراسے سنت یعنی مندوب و مستحب ہونے کا درجہ بھی دےرہے ہیں جو صرح طور پر غلط ہے۔ انہیں یفلطی جن روایات کی بنیاد پر لاحق ہوئی ہے، ذیل میں اِن کا اصل مدعا و مفہوم واضح کیا جارہا ہے۔

## پہلی دلیل کا تجزی<sub>د</sub>

مضمون نگارنے جمیز کو' سنت' قرار دینے کی پہلی دلیل کے طور پررسول اللہ سکھیے کے ساتھ اسٹھیے کے ساتھ اللہ سکھیے کہ ساتھ اسٹھی رخالتی استھام حبیبہ رنگی تھا کے نکاح کا واقعہ پیش کیا ہے جب کہ وہ حبشہ میں تھیں ۔ نجاشی رخالتی ا با دشاہ نے آپ مکھیے کی شادی ان سے کردی اور ان کا چار ہزار حق مہر مقرر کیا۔ پھراپنے

ا پی معلومات کی حدتک میں پورے وثو ت سے کہدسکتا ہوں کہ مندرجہ بالا حدیث سے جہیز کا اباحت سے بڑھ کرسنت (مستحب) ہونا ہر گز ثابت نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں اس حدیث پر درج ذیل نکات کی روشنی میں تدبر کیا جائے تو صاحب تقید کے خلاف اس میں غور وفکر کا کچھاور سامان بھی ہے۔

 ۱۰...عورت کومبر دینا اور گھر کا بنیا دی ساز وسامان مہیا کرنا چونکہ خاوند کی ذ مہداری ہے، اس لیے حضرت ام حبیبہ رقمی تھا کومہر دینا جس طرح رسول الله من پیل کے ذھے تھا اس طرح انہیں گھریلوساز وسامان (جہیز)وغیرہ مہیا کرنا بھی آپ ہی کی ذ مہداری تھی اورایٹی دیگر از واج مطبرات کو بھی حضرت ام سلمہ وی ایکا کی صدیث کے مطابق آب مالی ہی نے گھریلوسازوسامان (جہیز) مہیا کیا تھا۔ گرام حبیبہ وی اُٹھاسے نکاح کے معالمے میں جس طرح آپ ملیم کی طرف سے مہر کی ذمہ داری نجاشی رہی اللہ نے ادا کی ،اس طرح جیزی ذمدداری بھی اس نے بوری کردی۔ نیز نجاشی نے اس شادی میں چوں کا اللہ کے رسول مالی کے رضا مندی معلوم ہونے کے بعد آب مالی کے وکیل کا کردارادا کیا تھااور آنخضرت مکیلیم کابینکاح خود پڑھایا تھااورآپ مکیلیم کے وکیل ہونے کی حیثیت سےمہر بھی اپنے پاس سے اداکیا لبذاأس نے جہز كاسامان بھی خودديا۔ آنخضرت سي إلى نا نا دیگر شاد یول میں تو خود ہی بے ذمہ داری ادا کی تھی جب کہ اس شادی میں چونکہ ام حبيبه وكالفا مدينه سے دور حبشه مين تھيں اس ليے آپ ماليا نے نجاثي كوائي اس شادى میں وکیل بنالیا۔

اس پہلو سے اگرغور کیا جائے تو سمبی معلوم ہوتا ہے کہ مہر ، جہز اور دیگر لواز مات خاوند کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



- اپنے وکیل کو میا ختیارات دے دے ، دونوں طرح درست ہے۔

  ۔ .... یہاں میبھی واضح رہے کہ کہ ام حبیبہ رقی آفیا کا وکیل (ولی) نجاشی نہیں بلکہ خالد
- بن سعید تھا جس نے ام حبیبہ و میں آھا کی رضا مندی ہے اس شادی پران کی رضا مندی اور نکاح کی سے اس شادی پران کی رضا مندی اور نکاح کی سر پرست نکاح کی سر پرت کا فریضہ انجام دیا تھا۔ لیکن ام حبیبہ و میں شام کے اپنے سر پرست (یعنی خالد بن سعید) نے نہیں دیا تھا بلکہ اللہ کے رسول میں تھا کے وکیل یعنی نجاشی نے دیا
- تھا۔اس سے بھی وہی بات ثابت ہوتی ہے جوہم کہتے ہیں کہ بیسا مان کڑی کے سر پرستوں پڑئیس بلکہ خاوند کے ذمہ ہے۔ (اس واقعے کی مزید تفصیل راقم الحروف کی کتاب ہدیة العروس [ص ۲۷۸ تا ۲۸۰۰] میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے)
- اس نجاثی والی اس روایت کے درج ذیل الفاظ بھی ہماری اس بات کی تائید کرتے ہیں:

((وجهازها کله من عند النجاشی ولم یرسل البها رسول الله الله بشی، )) ''ام حبیبه مِنْیَ اَنْتُها کا سارا سازوسامان (جهیز) نجاشی بخالتُنْهٔ بی نے دیا تھا جب کہ اللہ کے رسول مراکی نے ام حبیبہ کی طرف کوئی چیز نہیں جیجی تھی۔''

اب اس اقتباس میں نجائی رہائی کی طرف سے جہزد سے کے علاوہ یہ کہنے کی آخر
کیا ضرورت تھی کہ ' اللہ کے رسول سکھی نے ام حبیبہ وشی آٹھا کی طرف کوئی چیز نہیں بھیجی
تھی۔' دراصل یہ الفاظ بی اس حقیقت کی تر جمانی کررہے ہیں کہ عام حالات میں اللہ کے
رسول مہلی ہی بحثیت خاوند جہیز کا سامان اپنی بیویوں کو مہیا کرتے رہے ہیں جیسا کہ
گزشتہ صفحات میں نہ کور حضرت ام سلمہ وشی آٹھا کی حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔
گزشتہ صفحات میں نہ کور حضرت ام سلمہ وشی آٹھا کی حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔
مر پرست تھا اور عورت کے سر پرست/ولی جائے کہ'' نجاشی ہی ام حبیبہ وشی آٹھا کا ولی/

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بات بھی ذہن نشین رتنی جا ہے کہ اس نجاشی نے چونکہ مہر بھی ادا کیا تھا اس لیے اس سے لازم آئے گا کہ پھر دولہا کا مہر بھی اگرلڑ کی کا سر پرست ادا کر بے تو یہ بھی'' تقریری سنت'' ہے کیونکہ اس مہر پر بھی آپ سکا لیا نے خاموشی اختیار کی تھی!

كياكوئى صاحب علم اس بات كوتسليم كرليس مع؟!

### دوسری دلیل کا تجزیه

مضمون نگار نے جہز کو' سنت' قرار دینے کے لیے دوسری جس حدیث کا سہارالیا ہے، وہ بہ ہے:

''رسول الله سَ اللهِ عَلَيْمِ فَ فَاطمه رَثَى آلَهُ كُوايك سفيداوني جادر، ايك مشكيزه اور ايك چررے كا تكيه جس ميں اذخر كھاس بعرى ہوئي تقى ،، بطور جہيز ديا۔'' [الاعتصام اليفاً]

مضمون نگارکوزیادہ مغالطہ اسی روایت سے ہوا ہے، اس لیے آئندہ سطور میں بعض نکات کے تحت اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے:

- بہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی مخالفہ نے حضرت فاطمہ می آفاظ کے مہر کے لیے
   اپن ' زرہ'' دی تھی ۔اسے مضمون نگار نے بھی تسلیم کیا ہے۔
- ..... دوسری بات یہ ہے کہ ای زرہ ہے آنخفرت میں نے حضرت فاطمہ وقی آفاد
  کا سامان تیار کیا تھا جیسا کہ ایک روایت میں صراحت کے ساتھ اس کا تذکرہ بھی آیا ہے محرمضمون نگار نے اس روایت کوضعف بجھ کرنا قابل الثقات قرار دینے کی کوشش کی ہے حالانکہ درج ذیل وجوہ کی بنا پراسے نا قابل اعتنا قرار نہیں دیا جاسکتا۔

ا) ...... کیملی وجہ میہ ہے کہ اس روایت کی ایک سے زیادہ اسناد ہیں اگر چہ ان اسناد میں میملی وجہ میہ ہے کہ اس روایت کی ایک سے زیادہ اسناد ہے ایک حدیث مروی ہواور میں بعض راوی ہو کی میں کوئی راوی ، کذاب ، متہم بالکذب یا فاسق نہ ہوتو اس کا ضعف دور ہوجا تا ہے۔ [ دیکھئے: تدریب الراوی (ص ۲۶۲ ، ۱۶۳) وغیرہ]

اور شاید یمی وجہ ہے کہ محدث ابن حبان نے اسے سی تسلیم کرتے ہوئے اپنی حدیث کی کتاب "صحیح سلیم کرتے ہوئے اپنی حدیث کی کتاب "صحیح ابن حبان" [رقم المحدیث: ۹۹۰] میں ورج کیا ہے۔ نیز فقہاء ومحدثین کی ایک جماعت عقائد واحکام کے علاوہ امور لینی معاملات میں ضعیف روایات کو مطلق طور پر اور بعض چند شرا لکا کے ساتھ لاکق اعتنا سلیم کرتے رہے ہیں۔

۲) سد دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر حضرت فاطمہ رشی آفیا کو مہر میں دی جانے والی زرہ ہے جہیز کا سامان نہیں خریدا گیا تو پھر مضمون نگارخودہی بتادیں کہ یہ "زرہ" کہاں گئی؟ کیا

حفرت فاطمہ و میں تھا اسے پہن کرجنگوں میں شرکت کیا کرتی تھیں؟ یا انہوں نے زرہ لے کر پھر حضرت علی رہائٹہ؛ کو ہبہ کر دی تھی؟ یا کسی اور موقع پر اسے پچ کراپنی کوئی ضرورت پوری کرلی تھی؟ یابیتاریخ کے اوراق ہی میں گم ہوکزرہ گئی .....؟

ان سوالات کا جب کوئی معقول جواب نہیں ہے تو پھر فدکورہ بالا روایت ہی کی بنیاد پر آخر بیشلیم کیوں نہیں کرلیا جاتا کہ اس زرہ کی قیمت سے آنخضرت مراتی نے ''سامان جہیز'' تیار کیا تھا۔اس روایت کواگر آپ صبح تسلیم نہیں کرتے تو پھر بھی محض تاریخی روایت کے اعتبار سے تو اسے ضرور تسلیم کیا جاسکتا ہے بلکہ دیگر تاریخی واقعات سے متعلقہ روایات جن کی اسادی نہیں ہوتیں ،ان کے مقابلہ میں تو اسے بالا ولی تسلیم کیا جانا چاہے کیونکہ اس کی تو کئی ایک اسنادی نہیں موجود ہیں!!

کو کا دیکی روایات کے جانج پڑتال کے جو اصول ہیں،ان کی روسے بھی اگر دیکھاجائے تو بیروایت کے جانج پڑتال کے جو اصول ہیں،ان کی رو سے بھی اگر دیکھاجائے تو بیروایت قابل اعتبار معلوم ہوتی ہے،اس لئے کہ اسے قبول کرنے میں نہ کسی قرآنی تھم کی تر دیدلازم آتی ہے، نہ کسی متفق علیہ مسئلہ کی تکذیب ہوتی ہے اور نہی بید اسلام کے کسی مجموعی ضابطہ کے منافی ہے بلکہ اسے اگر تاریخی حیثیت ہی سے تسلیم کرلیا جائے تو جہیز اور تان ونفقہ وغیرہ سے متعلقہ اسلام کے مجموعی ضا بطے ہی کی اس سے تائید ہوتی ہے اور بہت سے اعتراضات اور سوالات بھی اس سے رفع ہوجاتے ہیں۔



اسسلسلہ میں بیہ بات بھی قابل غور ہے کہ خود محدثین نے بھی بہت سے راویوں کو مدیث میں توضعیف قرار دیا ہے مثلاً تاریخی واقعات میں توضعیف قرار دیا ہے مثلاً تاریخی واقعات بیان کرنے والے ایک اہم رادی سیف بن عمر (عمرو) کے بارے میں حافظ ابن مجر صرح الفاظ میں بیہ بات کہتے ہیں کہ

ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ [تقريب ص ١٤٢]

''لین حدیث میں تو بیضعیف ہے ممر تاریخ میں عمرہ ہے''۔

اسی طرح احمد بن عبدالجبار بن محمد العطاردی نامی راوی کے بارے میں ابن مجرِّ رقسطراز ہیں کہ

ضعيف وسماعه للسيرة صحيح [تقريب ص١٤]

''یعنی بدراوی ہے تو ضعیف گرسیرت میں اس کا ساع صحح ہے''

حتی کہ معروف تاریخ نگاررادی''واقدی'' جے محدثین نے حدیث میں بالاتفاق ضعیف قرار دیا ہے، گرتاریخ وسیر میں اس کی روایات لینے پر بھی مجبور ہیں۔ حافظ ابن ججر اور حافظ ابن کمیر ترسیف بن عمراورا سے ہی بعض دیگر راویوں کی تاریخی روایات بلا تنقیدا بی کتابوں میں نقل کرتے ہیں اوران کی صرف انہی روایات پر تنقید کرتے ہیں جومسلمہ حقائق اور قرآن وسنت کی مجموعی تعلیمات کے منافی ثابت ہوں۔

اس موضوع پرجتنی بھی بحث کرلی جائے اس کا حاصل یہی نظر گا کہ تاریخی روایات میں وہ سخی نہیں ہے جوعقا کد واحکام وغیرہ سے متعلقہ احادیث میں ہے۔اس لیے اگر حضرت علی رہی تھیں ہے۔اس لیے اگر حضرت علی رہی تھیں کے متازیخی معلومات فراہم کر رہی ہے اور وہ کسی مسلمہ ضابطہ کے منافی بھی نہیں ہے تو اسے تاریخی اعتبار سے لاز ما قابل اعتبا سمجھا جائے گا۔ پھر شیعہ کمتب فکر جوخود کو اہل بیت کا وارث قر ار دیتا ہے ،اس تاریخی حقیقت کو ہمیشہ سے تشکیم کرتا آیا ہے کہ حضرت علی رہی تھی ذرہ ہی سے آنخضرت نے حضرت فاطمہ رہی تھیا کا سامان تیار کیا تھا۔



#### ايك اورقابل توجه پهلو:

ایک اور پہلومضمون نگار کی نظر سے اوجھل رہ گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ذرہ نج کر سامان خرید نے والی روایت کوضعیف اور نا قابل استدلال قرار دیے کر خارج از بحث کردیا جائے اوراس کی تاریخی حیثیت کے حوالے سے بھی اسے لائق اعتمانہ سمجھا جائے تو پھر بھی چندو جو ہات ایسی ہیں جن کے پیش نظر پر تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ بیٹی کو جہز دینا سنت ہے اور وہ درج ذیل ہیں:

ا) سساگر بالفرض بیتسلیم کرلیا جائے کہ نبی اکرم میں کیا نے دھنرت فاطمہ و میں افکا کا جہیر،

حق مہر کی زرہ کی بجائے اپنی جیب سے دیا تھا تو پھراس کی وجہ بیہ ہوگی کہ حضرت علی و فائی اللہ اللہ اللہ اللہ طالب کی کفالت میں رہے تھے جس طرح آپ مکہ کرمہ میں ان کے والد ابوطالب کی کفالت میں رہے تھے اور پھر آپ نے مدینہ میں آ کر حضرت علی و فائی ہوتی بھائی بنالیا تھا [دیکھئے: فتح الباری ج ۱ ص ۱۳۱ مجمع الزوائلہ ج ص ۲۱۰ وغیرہ]

اس لیے ان کی شادی جیسے اہم کام کی ذمہ داری بھی آپ بی پرعائد ہوتی تھی۔ چنا نچہ آپ می بی اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے شادی کا وہ ساز و سامان جو دو ابه اپنی دہن کے لیے تیار کرتا ہے، اپنی طرف سے مہیا کردیا۔ گویا بیساز و سامان آنحضرت میں الیا کہ کی دو اور اس کی تا کی دری و فاطمہ و میں تھا دونوں کے دمہ داراور سر پرست ہونے کی وجہ سے دونوں کو دیا تھا۔ اس کی تا کیدری ذیل روایت سے بھی ہوتی ہے:

(( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ أَنْ عَلِيًا وَ فَاطِمَةَ وَهُمَا فِي خَمِيْلِ لَهُمَا وَالْحَمِيُلُ: الْقَطِيْفَةُ الْبَيْضَاءُ مِنَ الصُّوْفِ، قَدُ كَانَ رَسُّولُ اللهِ ﴿ حَهَّزَهُمَا بِهِمَا وَوِسَادَةٍ مَحُشُوَّةٍ إِذْ حِرًا وَقِرَبَةٍ )) [صحيح ابن ماحه: ٣٣٤٩]

## جھیز کی تباہ کاریاں کیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹ

اس دوایت کے بیالفاظ جھ نے سے اس مراحت کے ساتھ بتارہ ہیں کہ یہ جیزکا سامان علی دخ التی اور فاطمہ و کئی آفتا دونوں کو دیا گیا نہ کہ اکمی فاطمہ و کئی آفتا کو ، کیونکہ اس میں هما حشنہ کی خمیر ہے۔ لیکن اگر مضمون نگار کو یہی اصرار ہے کہ آنخضرت سامی کے جیٹیت باپ اپنی بیٹی کو یہ سامان دیا تھا تو پھر اس سے لامحالہ ام الانبیاء سامی کے اولاد کے درمیان عدل آپ دوسروں کوتو جمیشہ یہ تلقین کرتے رہے کہ ''اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو' آسلم ، ۱۹۲۳] اورخود معاذ اللہ اس سے کنارہ کش رہے کہ ایک بیٹی کوتو جمیز دے دیا اور باقی بیٹیوں کو اس سے محروم رکھا۔ آخر کیوں؟ اگر ایک بیٹی کو جمیز دیا آپ کی سنت تھی تو پھر باقی بیٹیوں کو اس سے محروم رکھا۔ آخر کیوں؟ اگر ایک بیٹی کو جمیز دیا آپ کی سنت تھی تو پھر باقی بیٹیوں کو اس سے محروم رکھا۔ آخر کیوں؟ اگر ایک بیٹی کو جمیز دیا آپ کی سنت تھی تو پھر باقی بیٹیوں کو بھی ای طرح جمیز دے کر آپ نے اس سنت پو ممل کیوں نہ کیا؟ کیا یہ سنت حضرت علی دخ الحرف المحمد رفتی آفتا ہی کے لیے خصوص تھی؟ یا اس کا سبب پھی

۲) ..... حضرت علی دخالتی حضور مراتیم کے زیر کفالت تو تھے ہی ، باقی بے تارروایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ معاثی کیا ظ سے بھی خاصا تنگ تھے۔ اس لیے ان کے قریبی لوگوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ ان کی اعانت کریں۔ چنا نچہ ہر کا انتظام تو انہوں نے خودی کرلیا، برات کی و لیے ہی ضرورت نہ پڑی، و لیے کا بندو بست مجھ انساری صحابہ نے کرویا [دید کھیے: آداب الزفاف از شیخ البانی ص ۱۰۱] جب کر ہائش کا بندو بست حضرت حارثہ رخالتی نے فرما دیا، اس لیے کہ ان کے پاس دو گھر تھے جن میں سے ایک انہوں نے حضرت عالی بخالی مرویا۔ [دید کھئے: طبقات ابن سعد ۸/ ۲۲، الاصابه ۸/ ۲۱۶]

باتی رہ جاتا تھا گھر کا بنیادی سامان تو وہ آنخضرت مرافی نے مہیا فرمادیا۔ گویا بیسب کچھ 'اعانت' اور'' تعاون' کی صور تیں تھیں جوا سے ناگر برحالات میں مباح کے درجہ سے استجاب بلکہ فرض کفایہ کے درجہ میں بھی بینے جاتی ہیں۔ لیکن ان پر نہ تو عام حالات کو قیاس کیا جا سکتا ہے کہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### جھیز کی تباہ کاریاں کی ٹیاں کی کہ کہ کاریاں کی کہ کاریاں کی کہ کاریاں کی کہ ک

والدین کی طرف سے بیٹی کو جہز دینا''سنت'' ہوگیا ہے بلکہ اس حدیث سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے سرال سمیت دیگر اعز ہوا قارب پر حسب تو فیق اس کی''اعانت'' فرض ہوجاتی ہے۔

### حضرت على مِثاثِثَة كى غربت كامسكه اورروايات مكذوبه كاطعنه!

حضرت علی رخی الله کی خربت و عاجی کی منظر کشی کے لیے میں نے دوروایات بطور مثال پیش کی تھیں، ان میں سے ایک روایت کے بارے میں تو مضمون نگار نے سکوت سے کام لیا ہے اور دوسری روایت پرخوب جرح فر مائی ہے۔لیکن مجھے ان کی اس غیر ضروری جرح کام تقصد سجھ میں نہیں آیا، وہ اسے ضعیف ٹابت کر کے میہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ حضرت علی رخی الله خریب نہیں تھے (جیسا کہ بادی النظر میں معلوم ہوتا ہے) یا وہ اس سے اپنی علیت کا ظہار چاہتے ہیں؟!

میرادعویٰ بیرتھا کہ شادی کے وقت حضرت علی رہی تیں خریب اور محتاج سے ،اگر مضمون نگار بیر بیجھتے ہیں کہ حضرت علی رہی تھان نگار بیر بیجھتے ہیں کہ حضرت علی دہی تھان عنی رہی تھی ہوائی ہیں ہیں گئی رہی تھی ہوانہوں نے بیش غنی رہی تھیرہ کی طرح مال دار تھے تو اس کی دلیل اُن کے ذھے تھی جو انہوں نے بیش نہیں کی جب کہ اینے ذکورہ دعوے کے دلائل میں پیش کے دیتا ہوں:

• میں اپنے مضمون میں اس کی ایک دلیل پہلے بھی پیش کر چکا ہوں کہ حضرت علی رہی اٹھے؛
دفاطمہ رہی آٹھ کے پاس کوئی غلام (خادم) دغیر ونہیں تھا تو انہوں نے آنخضرت مراہی ہے۔
مطالبہ کیا کہ آپ کے پاس جو قیدی آئے ہیں ان میں سے ہمیں بھی کوئی خادم عطا کر دیں
گرآپ مراہے نے یہ کہتے ہوئے ان کا مطالبہ پورانہ فر مایا کہ '' میں اصحاب صفہ کو چھوڑ کر
تہہیں خادم کیے دے سکتا ہوں!''

اس حدیث کی صحت کم از کم مضمون نگار بھی تسلیم کر چکے ہیں۔

### 

" مَا عِنْدِیُ مِنُ شَیْءٍ " [سنن نسائی: ٣٣٧٧]" میرے پاس تو میجھی نہیں ہے۔" اگر مضمون نگار میں بیجھتے ہیں کہ حضرت علی رہی تھی اس وقت نہایت مال دار تھے تو پھر انہیں بیالفاظ کہنے کی آخر کیا ضرورت تھی؟!

€ صحیح بخاری کی درج ذیل روایت بھی حضرت علی رضائشہ کی غربت کو بیان کرتی ہے۔ '' حضرت حسین مخالتُمَهُ' ہے مروی ہے کہ حضرت علی مخالتُمُهُ' نے انہیں بتایا کہ جنگ بدر کے مال غنیمت میں سے مجھےا کی اونٹنی لی تھی ۔اس کےعلاوہ آنخضرت میں کیا نے خُمُس کے مال میں ہے بھی ایک اذمنی مجھےعطا کی تھی۔ جب نبی اکرم میں لیم کی بیٹی سیدہ فاطمہ مڑی انتا ہے میری شادی کا پروگرام تشکیل یا گیا تو میں نے بنوقیقاع قبیلے کے ایک یہودی سنارے سے طے کیا کہ وہ میرے ساتھ میلے تاکہ ہم (جنگل سے)' اذخر' کھاس کی ایک خاص تم جواس دور میں سناروں کے کام آتی تھی ) لے کرآئیس ۔میراارادہ پیٹھا کہ میں پیگھایں سناروں کو چ کراینے ولیمے کے لیے معاوضہ (نقتری) حاصل کروں گا۔ میں نے ای خیال سے اپنی ا ذمنی کے لیے یالان اور رسیاں حاصل کیں جب کہ وہ اونٹنیاں ایک انصاری کے گھر کے ہاس بیٹھی ہوئی تھیں ۔ جب میں سامان وغیرہ جمع کر کے اپنی اونٹنیوں کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کسی نے ان اونٹیوں کے کو ہان کاٹ ڈالے ہیں اور پیٹ چیر کر جگر نکال لیے مکتے ہیں۔ میں نے جب بید نظر و بکھا تو بے اختیار روویا۔ میں نے لوگوں سے بوچھا کہ بیہ كام كن نے كيا ہے؟ تولوگوں نے جواب ديا كمحزه بن عبدالمطلب نے .... (شراباس وقت حرام نہیں ہوئی تھی اور حزہ رمخ التہ نہ سے حالت نشہ میں غیرارا دی طور پریدیا م سرز و ہوا تھا ) \*



حضرت علی رضافی فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے واپس ہوا اور اللہ کے رسول مرافیل کے خصرت خدمت میں آیا۔ اس وقت آپ کے پاس زید بن حارث رضافی تشریف فرما ہے، آنخضرت مرافیل نے میرا چرہ و کھے کر پہچان لیا کہ میں سخت رنجیدہ ہوں۔ آپ مرافیل نے پوچھا: فیریت تو ہے؟ میں نے کہا: یارسول اللہ! آج کی مصیبت میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ حزہ نے میری اونٹیوں پرستم ڈھایا، ان کے کو ہان کا ف ڈالے اور ان کی کو کھیں بھاڑ ڈالیں ......

اس مدیث ہے بھی حضرت علی رخالتہ کی غربت کا صاف اندازہ ہور ہاہے کہ کس طرح شادی کی ذمہ داریاں اداکرنے کے لیے وہ تک ودوکررہے ہیں بلکہ جو دواونٹنیاں تھیں وہ بھی حضرت علی رخالتہ نے حالت نشہ ہیں مار ڈالیس اور ولیے کا جو پروگرام حضرت علی رخالتہ تھی محالت نشہ ہیں مار ڈالیس اور ولیے کا جو پروگرام حضرت علی رخالتہ تھی محالوہ اور تشکیل دے رہے تھے، وہ دھرے کا دھرارہ گیا اور ان کے پاس چونکہ اس کے علاوہ اور کوئی مال نہیں تھا کہ وہ ولیے کا اجتمام کر سکتے چنانچہ کچھانصاری صحابہ رئی آتی نے مل کران کے ولیے کا اجتمام کر سکتے چنانچہ کچھانصاری صحابہ رئی آتی اور ان کے دور اور کیا ہے۔ کے ولیے کا بندو بست فرمادیا۔ [ویکھئے: ابن سعد (۸/ ۲۰) آداب الزفاف (ص ۱۰۲) شخ البانی نے اس کی سندکو حسن قرار دیا ہے ]

• حضرت علی رہی النے: کے پاس ذاتی رہائش نہیں تھی۔شادی سے پہلے آپ اہل صفہ کے ساتھ مبعد میں رہا کرتے تھے مگر شادی کے بعد حضرت حارثہ رہی النے: اپنا ایک گھر خالی کر کے بطوراعا نت ان کے سپر دکر دیا۔[ابسن سعد (۸/ ۲۲) الاصاب (۸/ ۲۲)]

دیگر روایات کی طرح بیر روایت بھی حضرت علی رخالتہ کی غربت کی وضاحت کرتی ہے۔ گرمضمون نگار نے اس روایت پرخوب جرح فر مائی ہے اور اسے معروف تاریخ نگار ' واقدی' کی وجہ سے 'جھوٹی روایت' قرار دیا ہے۔اس سلسلہ میں دوبا تیس یا در ہیں: ایک تو یہ کہا گراس روایت کوضعیف قرار دے کرخارج از بحث بھی کردیا جائے تب بھی

جھیز کی تعاہ کاریاں کی بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرادعوی یہ تھا کہ حضرت علی بخالتہ افس مسئلہ کی حیثیت پررائی برابر بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرادعوی یہ تھا کہ حضرت علی بخالتہ افریب تھا اوراس کے ثبوت میں اس روایت کے علاوہ بھی بے شاریح احادیث موجود ہیں جن میں سے چندایک جیجھے گزر چکی ہیں۔ لہذا اگر بیروایت صحیح نہیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں کیوں کہ حضرت علی بخالتہ کی جس غربت کی نشان دہی اس روایت سے ہوتی ہے اس

کی نشان دہی دیگر صحیح روایات ہے بھی تو ہورہی ہے! پھریہ بھی یا در ہے کہ جہیز کی شرعی

حیثیت (مباح یامتحب دسنیه) سےاس روایت کا کوئی تعلق نہیں ۔

دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس روایت کوا یک تاریخی حیثیت سے پیش کیا ہے اس سے کسی مسئلہ کی حلت وحرمت یا عقید ہے کا کوئی مسئلہ اخذ نہیں کیا کیونکہ یہ بحث کہ شادی کے بعد حضرت علی برخ تی نے کہاں رہائش اختیار کی؟ ایک تاریخی بحث ہے حلت وحرمت یا دیگر شرعی احکام کی بحث نہیں ہے اور تاریخی واقعات میں واقدی ہی کی روایات کو چند شرا لکط کے ساتھ ابن کیشر، ابن جم، طبری وغیرہ بھی علائے اہل السنہ نے قبول کیا ہے۔ اگر بالفرض مضمون نگاراس تاریخی معاطی وضاحت کرنے والی اس روایت کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر وہ خود ہی بتا دیں کہ شادی کے بعد حضرت علی رہائش نے نامجد ہی میں رہائش برقر اررکھی یا کسی گھر میں؟ مجد میں رہائش اختیار کی ہوگی۔ پھر اس گھر کی نے تعدیماں سے لا محالہ کی گھر میں؟ مجد میں رہائش اختیار کی ہوگی۔ پھر اس گھر کی تنقید نگارخود ہی وضاحت فرمادیں کی میں انہوں نے رہائش اختیار کی ہوگی۔ پھر اس گھر کی تنقید نگارخود ہی وضاحت فرمادیں کہ وہ کہ دورہ مین خربائس گھر کی تنقید نگارخود ہی وضاحت فرمادیں کہ وہ کہ دورہ مین خربائس کی طرف سے عطا کردہ یا خرید کی کردہ تھا؟

## تيسري دليل كاتجزيه:

مضمون نگارنے جہیز کوسنت ثابت کرنے کے لیے تیسری دلیل کے طور پروہ حدیث پیش کی ہے جس میں ہے کہ حضرت خدیجہ ویٹی تھانے اپنی دختر حضرت زینب ویٹی آتھا کوان کی شادی کے موقع پرایک ہارتھۂ عنایت کیا تھا۔اس حدیث کوفل کرنے کے بعد مضمون نگارنے لکھا ہے کہ "اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ بوقت نکاح بیٹی کوحسب استطاعت جہیز دیا جا سکتا

ہے۔'' [الاعتصام:ج۲۵ش2اص1ا]

عالانکه آس حدیث یس جہیز کاکوئی تذکرہ نہیں بلکه اس میں صرف آیک ہارتخد کے طور پر دینے کا تذکرہ ہے اور تحفد دینا بلاشبہ جائز بلکہ مستحب کی قبیل سے ہے اس لیے کہ اس کے بارے میں امر استحبابی اور فضیلت کے الفاظ احادیث میں وارد ہوئے ہیں جب کہ جہیز اور بالخصوص مروجہ رسم جہیز کوتو اس پر ہرگز قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی تفصیلات چونکہ ' پہلے نکتہ پر بحث' کے خمن میں گزر چی ہیں ، اس لیے اعادے کی ضرورت نہیں۔

#### خلاصه تبحث

کرشتہ مباحث کا خلاصہ یہ ہے کہ شادی کے موقع پروالدین کا اپنی بچی کو جہیز دینا سنت رسول ہرگز نہیں ہے۔ اوروہ روایات جن میں ہے کہ اللہ کے رسول سکھیل نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ وی افتا کو سامان جہیز مہیا کیا تھا، تو وہ سامان خود حضرت علی بولات کی طرف سے بطور مہر دی جانے والی زرہ کی قیمت سے بنایا گیا تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اسے اگر تسلیم نہ کیا جائے تو پھر بھی زیادہ سے زیادہ جہیز کا مباح ہونا ہی از روئے شریعت ثابت ہوتا ہے۔ اور مباح اور سنت میں جوفر ت ہے وہ اہل علم سے فی نہیں۔





باب....[4]

# مروجہ جہیز کے بارے میں علماء کے فتال ی

اس باب میں جہیز کی شرعی حیثیت کے حوالے سے چند ممتاز علمائے کرام کی آراء و فتاؤی پیش کیے گئے ہے جن کے مطالعہ کے بعد امید ہے کہ جہیز کی شرعی حیثیت کے حوالے سے کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا اس کے علاوہ اس باب میں مروجہ جہیز کے نقصانات کے ازالہ وتدارك کے حوالے سے بھی کچھ اچھی تجاویز زیر بحث آگئی ہیں دعاہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطافر مائے آمین! ...





### مروجه رسم جعيز خلاف ِشرع هے.....!

### شخ الحديث مولا ناعبيد الله رحماني مباركيوريٌ شارح مشكوة المصابح

سے ال: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع مثنین ،اس مسکلہ کے جواب میں کہ شادی سے قبل دولہا کی جانب سے دلہن کے سر برستوں سے مطالبہ کیا جاسکتا ہے کہ ہماری ما لگ کی ادائیگل برآ ب کی لڑک سے ہم اپنے لڑکے کی شادی کر سکتے ہیں ورنه رشته جمیں منظور نہیں؟ اس مطالبہ کا نام کہیں تحفہ ہے ، کہیں جوڑ ، کہیں تلک ، کہیں کنٹم ، کہیں ڈ مانڈ کہیں سلامی ، بہر حال مرض ایک ہی ہے ، نام مختلف کہیں اس کے برعکس بھی ہوا کرتا ہے، یعنی لڑکی کے سر پرستوں کی جانب سے لڑکے کے سر پرستوں کو یدلالے دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے لڑ کے کے ساتھ ماری لڑکی کا تکا ح ہو جائے تو ہم بخوشی اپنی جانب سے فلال فلال چیز بطور تحفید میں گے ، کیااس فتم کے مطالبات اور پیش قدمی کرنا شریعت محمدیّ میں رواہے یانہیں؟ اگر جائز ہے تو ازروئے كتاب الله وحديث رسول مَنْ لِين اورافعال صحابه المُن الله عنوت دين \_اگر مْدُورشده مّينون مقامات برکوئی ثبوت نه ہوتو الی صورت میں خلاف ورزی کرنے والوں پر کیا وعید ہے؟ مطلع فریادیں تا کی عوام کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہواور وہ ہرقتم کی گمراہی ہے حتی الوسع

[سائن: خالد العربي ]

جواب: شادی ہے قبل رشتہ کی بات چیت کے وقت لڑکے والوں کی طرف ہے لئی کے سر پرستوں ہے کہ بھی چیز کا مطالبہ کرنا اور رشتہ کی منظوری یا نامنظوری کو اس پر معلق اور موقو ف کرنا اور بہ ہماری ہے مانگیں پوری کردی جا کیں تو تب ہمیں بیر شتہ منظور ہوگا اور ہم اپنے لڑکے کی شادی کریں گے اور اگر یہ ہماری مانگیں پوری نہیں کی گئیں تو ہم شادی نہیں کریں گے ۔ لڑکے والوں کی طرف سے یہ مانگنا اور مطالبہ کرنا اور اس کی اوا کی گئی کی شرط خواہ وہ مانگ نقتہ کی ہویا مختلف سامانوں کی بیاجا ئیداد غیر منقولہ (مکان یا زمین) کی ہو بہر حال اس قتم کا مطالبہ اور اس کی اوا کیگی پرشادی کو معلق اور موقو ف کرنا عقل اور شرعانا جائز ہے اور اس قتم کی شرطیں لگانے والے شرعا گئیگار ہیں۔

لڑی والوں کی طرف سے رشتہ کی بات چیت کے وقت پیش قدمی کرتے ہوئے لڑکے والوں سے ریم جہنر میں نقد اور فلاں فلاں اوقتم ہائے اشیاء منقولہ اور غیر منقولہ دیں گے، ان کر دیں تو ہم جہنر میں نقدا ورفلاں فلاں اوقتم ہائے اشیاء منقولہ اور غیر منقولہ دیں گے، ان کا یہ وعدہ کرنا بھی شرعا غلط اور غیر صحیح ہے لیکن اس بنا پر کہ ان کو اپنی لڑکی کے رشتہ کی ضرورت اور طلب ہے اور عام طور برلڑ کے بغیر اس کے رشتہ منظور نہیں کرتے اور لڑکیوں کی شادی مشکل سے ہوتی ہے، بنا بریں وہ ترغیباً اور تحریصاً مختلف وجوہ سے جہنر کا وعدہ کرتے ہیں، اس مجبوری کی وجہ سے ان کا جرم فی الجملہ ہلکا ہوجا تا ہے، لیکن لینے اور دینے کی بیر سم چاہیا اس کا جو بھی تا م رکھ دیا جائے شرعا تا جائز اور واجب الترک ہے ۔ آئندہ سطور میں اس کے ناجائز ہونے کی وجو ہات بیان کی جاتی ہیں۔

پھلی وجہ: ہرمسلمان کے لیےرسول الله من الله کا کے است طیب اور آپ کے بعد صحابہ کرام کا اسوہ حن علی نمونہ ہے جس کی بیروی اور اتباع واقتد اسب کے لیے ضروری ہے۔ پس ہمیں پیدائش، ختنہ، عقیقہ منگنی اور شادی وغیرہ کی تقریب اور زندگ کے تمام امور میں رسول الله کا لیے اور این اللہ کا لیے اور این کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### 

نہیں تھا، عرض یہ کہ شریعت میں اس رسم کی کوئی اصل اور بنیا دنہیں ہے۔

عرصلمان کے لیے شریعت مطہرہ میں شادی کے موقع پر دشتہ طے

کرنے کے وقت یا شادی کے بعد لڑکی والوں پر کسی شم کا خرج اور بوجھ نہیں رکھا گیا ہے بلکہ

سارابو جھ لڑکی کا لڑکے پر رکھا گیا ہے اسی بنا پر شو ہر کو تو ام کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ اَلْوَ جَالُ قَوْ اَمُوْنَ عَلَى النّسَاءِ بِمَا فَضْلَ اللّهُ بَعْضَهُمُ عَلَى بَعْضِ وَّبِمَا اَنْفَقُوا مِنْ اَمُوْ اَلْهِمُ ﴾ النسآء۔ ٣٤]

"مردعورتوں پر نگران ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تن ن نے ایک کود وسرے پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے ( بھی ) کہ مردوں نے اپنے مال خرخ نے ہیں۔"

پس لڑ کے والوں کی طرف سے لڑ کی کے سر پرستوں سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا شریعت کے منشا کے بالکل خلاف ہے۔

تیسب ی وجه: ہندوؤں وغیرہ میں لڑکوں کو والدین سے میراث نہیں ملی خواہ
اس وجہ سے کہ ان کے خہب میں یہ چیز ہے ہی نہیں یا اس وجہ سے کہ ان کے یہاں
لڑکوں کو میراث نہ دینے کا رواج اور دستور ہوگیا ہے۔ اس لیے لڑکے والے چاہتے ہیں
کہ جیسے بھی ہواور جس شکل میں بھی ہو، لڑکی والوں سے زیادہ سے زیادہ مال ومتاع حاصل
کیا جائے۔ اس لیے وہ شادی کے موقع پر خدکورہ مطالبہ اور مانگ کرتے ہیں اور لڑکی
والے ان کے مطالبہ کو پورا کرتے ہیں۔ انہی کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی اکثر جگہوں میں
اپنی لڑکیوں کو میراث سے محروم رکھتے ہیں اور عام طور پر مسلمانوں میں شادی کے موقع پر
لڑکی والوں سے جہیز وغیرہ کا مطالبہ کرتے ہیں جوایک خاصارواج ہوگیا ہے۔

پہلی بات یعنی الرکیوں کو میراث سے محروم رکھنا اسلامی قانون کے خلاف ہے اور کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز حدید کی ساہ کاریاں کی بیروی ہے اور دوسری بات یعنی جہز کا جری مطالبہ یاس کی پیش ش ب

یر مسون کی بیروں میں ہورور ران ہاتھ کی میری، بران ما جدید ماں کا ہیں ہے۔ اصل ہونے کے ساتھ غیر مسلموں کی نقالی ہے بنابریں بیدوا جب الترک ہے۔

چہ ہم ہے: او کا اول کے مطالبہ کو پورا کرنے کے لیے بسااو قات الرک والوں کو مطالبہ کو پورا کرنے کے لیے بسااو قات الرک والوں کو سودی قرض لینا پڑتا ہے یاز مین گروی رکھنی پڑتی ہے۔ اگر کسی کی کئی لڑکیاں ، ہول تو اس کو ہمیشہ مالی پریشانی ، نیز معاشی اور اتھا ہے ہوں کے نتیجہ میں اس کو ہمیشہ مالی پریشانی ، نیز معاشی اور تا ہے اور طاہر ہے کہ اس کی اس تباہی اور پریشانی کا سبب اقتصادی تباہی ہوتی ہے۔

پانچویں وجه: جہزوغیرہ مہا کرنے میں بالعموم اسراف وتبذیر (فضول خرجی) پایاجاتا ہے اور اسراف وتبذیر شرعاممنوع ہے۔

چھٹی وجہ: جیزوغیرہ کے مطالب اور عام طور پرریا اور نام و مودو دفخر مباہات اور شہرت طلی ونمائش ہوتی ہے اور یہ سب چیزیں انر عاممنوع ہیں۔

سسا تسویں وجہ ہے ۔ لئے کی والے لڑ کے والوں کا مطالبہ با دل نخواستہ جرااور قبرا پورا کرتے ہیں ،ان کا دل شاید ہی اس پر راضی ہوتا ہواور کسی مسلمان کا مال بغیراس کی خوشی اور دلی رضامندی کے دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے ،

((لا يحل مال امرئ مسلم الابطيب نفسه ))(الحديث )

''کسی مسلمان آ دمی کا مال حلال نہیں ہے گراس کی دلی خوشی ہے''

آٹھویں وجه: جہزیس بسااوقات بضرورت کی چیزیں دی جاتی ہیں اور سی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ بے ضرورت اور نضول چیزوں میں اپنا پیہ خرچ کرے۔ نویں وجه: مردکی مرداگی اور غیرت اور توامیت کے بالکل خلاف ہے کہ وہ اپنی

ہوی اوراس کے سر پرستوں کے مال کی طرف تا کے اور اس پر بھروسہ کرے اور اپنی تعلیم وغیرہ یاکسی بھی ضرورت میں اپنی ہونے والی بیوی اور اس کے سر پرستوں کا زیر بار،

احسان مندا درممنون کرم ہو۔

دسویں وجہ: جولا کی والے مالداراور پسے والے ہوتے ہیں وہ تو لا کے والوں
کے مطالبات کی طرح پورا کر لیتے ہیں یا جہزی مروجہ ملحون رسم پوری کر لیتے ہیں لیکن جو
لوگ کم حیثیت یا غریب ہوتے ہیں اوران کی ایک یا ایک سے زیادہ لاکیاں ہوتی ہیں ،ان
کے لیے لا کے والوں کا مطالبہ پورا کرنا یا جہز کی رسم پوری کرنا سخت مشکل ہوتا ہے اورلا کی
ان کے لیے ایک عذاب اور مصیبت بن جاتی ہے۔عدم استطاعت کی بنا پر کہیں رشتہ طے
نہیں ہوتا جس کا بتیجہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لاکی معاشرہ کی خرابی کی وجہ سے غلط کاری ہیں
مبتلا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو بھیا تک نقشہ پیش آتا ہے اس کو زبان وقلم بیان کرنے
سے قاصر ہے۔ایسا بھی ہوا ہے کہ لاکی کے ولی اور سر پرست اور ذمہ دار نے لاکی کے دشتہ
سے مایوس ہوکر اور اس کی وجہ سے پریشانی اور درنج وغم کے غلبہ کے باعث خود کشی کر لی

گیار هویں وجه: جو چیزشر عالا زم نه ہو بلکہ بھن مباح یا متحب ہواس کو اعتقاد ا
اور عملاً یا صرف عملاً اپنے او پر لا زم کر لینا اور اس کو پابندی کے ساتھ انجام وینا اور بھی اس
کے خلاف نہ کرنا شرعا جا کر نہیں بلکہ یک گونہ شیطان کا اتباع کرنا ہے اور اگر وہ کام مباح
کے درجہ میں نہ ہواور اس میں طرح طرح کے مفاسد ہوں تو اس کا التزام بلا شبہ شیطانی
کام ہے۔ بنا بریں لڑکے والوں کی طرف سے شادی کے وقت نہ کورہ مطالبہ یا لڑکی والوں
کی طرف سے پیش قدمی اور جہیز کا وعدہ اور اس کی ادائیگی اور جہیز کی رسم پوری کرنے کا
التزام بلاشبہ النے ام مالا یلزم (غیر ضروری کو ضروری کرلینے) کا مصدات ہونے کی وجہ
سیطان کی اتباع ہے۔

بارھویں وجہ: آنخضرت مکالیج حضرت فاطمہ رئی آفیا کے سر پرست اورولی ہونے کے ساتھ حضرت فاطمہ رئی آفیا کے سر پرست اور ولی محصرت علی رفی اللہ کے بھی سر پرست اور ولی محصوری کی دورسر پرست کے لیے ضروری ہے کہ وہ والڑ کے کی شادی کے ساتھ اس کے لیے گھر اور ضروری گھر پلوسامان کا

جھیز کی تعاہ کاریاں کے لئے لڑے گواپ ساتھ رکھنے کی گنجائش نہ ہو۔ بنابری حفرت فاطمہ رہی آتھا کی شادی کے موقع پر آنخضرت ملکی گیا نے ان کو چند گھریلوسا مان (چر کا فاطمہ رہی آتھا کی شادی کے موقع پر آنخضرت ملکی گیا نے ان کو چند گھریلوسا مان (چر کا گدا، ایک چی ، چا دراور پانی کا گھڑا) دیا تھا اور ان دونوں کے رہنے سبنے کے لیے گھر کا انظام کی طرح کیا تھا، لیکن سے جہز کی مروجہ رہم کے طور پر ہر گرنہیں تھا بلکہ اس لیے تھا کہ حضرت علی دی تھا، کیا تہ ہم گا ہی مولی اور سر پرست تھے اور ان کا گھر بسانے کی صورت میں مکان اور مذکورہ چیزوں کا مہیا کرنا بحثیت ولی کے آپ کے ذمہ آتا تھا جیسا کہ ہرباپ اپنے لڑکے کے لیے اس فتم کا انظام کیا کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس صورت حال کو جہز کی مروجہ رسم سے کوئی ادنی ہی بھی منا سبت نہیں ہے۔ پس حضرت فاطمہ مورت حال کو جہز کی مروجہ رسم سے کوئی ادنی ہی بھی منا سبت نہیں ہے۔ پس حضرت فاطمہ ملمون رسم کے جوت میں چیش کرنا بالکل غلط اور نا درست ہے۔

تیسا هویں وجہ: لڑی والوں کی طرف سے پیش کش اور وعدہ کرنے کی صورت میں لڑے والے ان کے وعدہ پراعتاد کر کے دشتہ منظور کر لیتے ہیں اور شادی ہوجاتی ہوت اس کے بعد الیہ بھی ہوتا ہے کہ لڑی والوں کی نیت بدل جاتی ہے اور وہ قصدا باوجود استطاعت کے، وعدہ پورانہیں کرتے یا بوجہ عدم استطاعت وعدہ پورانہیں کرپاتے جس کے نتیجہ میں فریقین کے تعلقات خراب ہوجاتے ہیں اور باہمی شکش پیدا ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے لڑکی کی زندگی خراب اور اجیرن ہوجاتی ہے۔ ایس حالت میں اس قسم کی پیش کی اور اس براعتاد کیوں کر درست ہوسکتا ہے۔

رسم جھیز اور ھندو: شادی کی نسبت کے وقت اڑکے والوں کی طرف سے ہونے والا مطالبہ یالڑکی والوں کی طرف سے ہونے والا مطالبہ یالڑکی والوں کی طرف سے پیش کش اور وعدہ اور مروجہ جہز کالین وین، یالی ساجی برائی اور معاشرہ کی خرابی ہے کہ اس پر پابندی عائد کرنے کے لیے ہندوستان کی مختلف ریاستیں بہاں اڑید، مغربی بنگال ، ہریانہ ، پنجاب ، ہما چیل پرویش وغیرہ بہت

# جھیو کی تعاہ کاریاں کے ایک ایک ہیں اور مرکزی حکومت نے بھی ایک مبسوط اور جامع قانون بنانے کی کوشش کی تھی لیکن اس کے باوجود یہ ساجی برائی کم نہیں ہورہی بلکہ ہندوستان کے تقریبا

تمام فرقوں میں برھتی ہی جارہی ہے۔اس قتم کی برائیاں محض قانون بنالینے سے ختم نہیں ہوسکتیں جب تک کہ قانون پرعمل کرنے میں بختی سے کام نہ لیا جائے اور قانون پرعمل کرانے والے دیا نتداراور مخلص نہوں۔

رسے جھیزکاخاتمہ کیسے ممکن ھے؟ مارےزد یکملائوں ہے جہیز کی لین دین کی لعنت ہویااس کے علاوہ کوئی اور دوسری غیرشرعی رسم،اس کو دور کرنے کے لیے بہتر طریقہ رہے کہ علماء اپنے وعظ وتقاریر وخطبات جمعہ وعیدین میں ان رسوم کی مخالفت کے ساتھ خودایئے گھروں اور خاندانوں سے اسے دورکرنے میں پہل کریں ادر ساتھ ہی ہر برادری کے سر براہان یعنی بااثر لوگ اور گاؤں کے سرداران اینے گھروں ادرعلاقوں میں سے ان رسموں کوختم کریں ۔ان کی دیکھادیکھی ان شاء اللہ عوام بھی ایساہی كرس كے ،اس ليے كه چيو نے لوگ برے لوگوں كے تالع ہوتے ہيں اور اگرعوام ان فضول رسموں کوتر ک کرنے میں ان کی اتباع نہ کریں تو پھر علما اورخواص ان کی الیمی تقاریب میں جہاں غیرشرعی سمیں برتی جا ئیں شریک نہ ہوں ۔ان رسموں کےانسداد کا ایک ادرممکن طریقه بھی ہے وہ یہ کہ علاء ومصلحین کچھاصلاح پسندنو جوانوں کی دہنی تربیت کریں اوران کے ساتھ عوام پر ہرمکن دباؤ ڈال کر پیدائش ہے لے کرشادی تک کی تقاریب کی غلط رسموں کوختم کرنے کی کوشش کریں اوران رسموں کے انسداد کے لیے کوئی چور دوروازہ نہ چهور س\_[بشکریه ماهنامه "محدث "بنارس ، هند\_(اپریل ۱۹۸۵)]





# کیابیٹی کی شادی کرنا جرم ہے جس کی سزابا پ کو جہیز کی شکل میں دی جاتی ہے؟!

# مولا نامفتی محمرتقی عثانی صاحب (ر)جسٹس وفاقی شرعی عدالت پاکستان

چندسال پہلے شام کے ایک بزرگ شخ عبدالفتاح ہمارے یہاں تشریف لائے تھے، انفاق سے ایک مقامی دوست بھی اسی وفت آ گئے اور جب انہوں نے ایک عرب بزرگ کو بیٹھے ہوئے دیکھا توان سے دعاکی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ ......

''میری دوبیٹیاں شادی کے لائق ہیں ، دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ان کی شادی کے اسباب پیدافر مادے۔''

شخ نے ان سے پوچھا کہ کیاان کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں ال بہا، اس پر انہوں نے جواب دیا کہ رشتہ تو دونوں کا ہو چکا ہے لیکن میر ہے پاس اسنے مائی وسائل نہیں ہیں کہ ان کی شادی کرسکوں شخ نے بیہ بات من کر انتہائی حیرت سے بوچھا کہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے؟ وہ کہنے گئے کہ لڑکیاں ہیں ۔ شخ نے سرایا تعجب بن کرکہا کہ لڑکیوں کی شادی کے لئے مائی وسائل کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ میر سے پاس انہیں جہیز میں دینے کے مائی وسائل کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ میر سے پاس انہیں جہیز میں دینے کے لئے چھٹییں ہے ۔ شخ نے بوچھا جہیز کیا ہوتا ہے؟ اس پر حاضرین مجلس نے آئی بتایا کہ ہمارے ملک میں بیدرواج ہے کہ باپ شادی کے وقت اپنی بنی کوزیورات ، کیڑ ہے ، گھر کا اٹا شاور بہیز دینا باب کی ذمہ

جھیز کی تعاہ کاربال کی میں اور کی گئی ہے۔ کی میں اور کی کے سرال داری بھی جاتی ہے، جس کے بغیر لا گی گئی شادی کا تصور نہیں کیا جاسکتا اور لا کی کے سرال والے بھی اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ شخ نے یہ تفصیل میں تو وہ سر بکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ کیا بیٹی کی شادی کرنا کوئی جرم ہے جس کی سزاباب کودی جاتی ہے؟

پھرانہوں نے بتایا کہ ہمارے ملک میں اس ضم کی کوئی رسم نہیں ہے۔ اکثر جگہوں پر تو یہ لڑے کی ذ مدداری سمجھی جاتی ہے کہ اپنے گھر میں دلہن کولا نے سے پہلے گھر کا اٹا شداور دلہن کی ضروریات فراہم کر کے رکھے ۔ لڑکی کے باپ کو پچھنہیں خرچ کرنا پڑتا اور بعض جگہوں پر یہ رواج ہے کہ لڑکی کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے سامان تو باپ ہی خریدتا ہے لیکن اس کی قیمت لڑکا اداکرتا ہے۔ البتہ باپ اپنی بیٹی کو زخصتی کے وقت کوئی مختصر تحفید بناچا ہے تو دے سکتا ہے لیکن وہ بھی بچھا لیا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔

اس واقعہ سے پھھانداز ہلگایا جاسکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہیز کوجس طرح بیٹی کی شادی کا ایک ناگز برحصہ قرار دیا گیا ہے اس کے بارے میں عالم اسلام کے دوسرے علاقوں کا کیا نقطہ نظر ہے، جبیبا کہ شخ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔

شرع اعتبارے جہزی حقیقت صرف اتن ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کورخصت کرتے ہوئے اسے کوئی تخد دینا جا ہے تو دے دے اور ظاہر ہے کہ تخد دینا جا ہے تو دے دے اور ظاہر ہے کہ تخد دینا جا ہے تو زیادہ بہتر ہے لیکن بیشادی کے لیے کوئی لا زمی شرط ہے نہ سرال والوں کوکوئی حق پنچتا ہے کہ وہ اس کا مطالبہ کریں یا اگر کسی لڑی کو جہیز نہ دیا جائے یا کم دیا جائے تو اس پر برامنا کیل یا لڑی کومطعون کریں اور نہ بیکوئی دکھاوے کی چیز ہے کہ شادی کے موقع پر اس کی نمائش کر کے اپنی شان کا اظہار کیا جائے۔ اس سلسلے میں کہ شادی کے موقع پر اس کی نمائش کر کے اپنی شان کا اظہار کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہمارے معاشرے میں جوغلط تصورات تھیلے ہوئے ہیں وہ درج ذیل ہیں:

1] جہز کولا کی کی شادی کے لئے لا زمی شرط سمجھا جاتا ہے، چنانچہ جب تک جہز مے ہے کہ جہز مے کہ جہز میں نہ جانے میں ن

جھیز کی تباہ کاریاں کی ٹیکٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹ

کتنی لڑکیاں اسی وجہ سے بن بیا بی رہ جاتی ہیں کہ باپ کے پاس انہیں دینے کے لیے بیسہ نہیں ہوتا اور جب شادی سر پر آ ہی جائے تو جہیز کی شرط پوری کرنے کے لئے باپ کو بعض اوقات رو پیدھاصل کرنے کے لئے نا جائز ذرائع بھی اختیار کرنے پڑتے ہیں۔اورا گروہ رشوت ،جعل سازی ، دھو کہ ،فریب اور خیانت جیسے جرائم کا ارتکاب نہ بھی کرے تو کم از کم از کم ایٹے آپ کو قرض (ادھار) کے شکنے میں جکڑنے پرمجبور ہوجا تا ہے۔

[2] ..... جہیز کی مقدار اوراس کے لیے لازمی اشیاء کی فہرست میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا جارہا ہے۔اب جہیز محض ایک بیٹی کے لیے باپ کا تخذ نہیں ہے جو وہ اپنی خوش دلی سے اپنی استطاعت کی حد میں رہ کرد ہے بلکہ معاشر ہے کا ایک جبر ہے، چنا نجہ اس میں صرف بیٹی کی ضروریات ہی داخل نہیں بلکہ اس کے شو ہرکی ضروریات پوری کرنا اور اس کے گھر کو مزین کرنا بھی ایک لازمی حصہ ہے ۔خواہ لاکی کے باپ کا دل چاہے یا نہ چاہے ،اسے ریتمام لواز مات پورے کرنے پڑتے ہیں۔

3] ..... بات صرف اتن ہی نہیں ہے کہ لڑکی کی ضروریات پوری کر کے اس کا دل خوش کیا جائے بلکہ جہنر کی نمائش کی رسم نے ریبھی ضروری قرار دے دیا ہے کہ جہنر ایسا ہوجو ہرد کیھنے والے کوخوش کر سکے اوران کی تعریف حاصل کر سکے۔

[4] .....جہز کے سلسلے میں سب سے گھٹیابات ہے ہے کہاڑی کا شوہریااس کے سرال کے کوگ جہنر پر نظرر کھتے ہیں ۔بعض جگہ تو شاندار جہنر کا مطالبہ پوری ڈھٹائی سے کیاجا تا ہے اوربعض جگہ اگر صرح مطالبہ نہ ہوت بھی تو قعات سے باندھی جاتی ہیں کہ دلہن بہت ساجیز لے کرآئے گی اوراگریہ تو قعات پوری نہ ہوں تو لڑکی کو طعنے دے دراس کی ناک میں دم کر دیا جاتا ہے۔

جہزے ساتھ اس قتم کی جورسمیں اور تصورات نتھی کردیئے گئے ہیں اوران کی وجہ ہے جومعاشر تی خرابیاں جنم لے رہی ہیں ان کا احساس ہمارے پورے معاشرے کے اہل جھیز کی تعاہ کاریاں کے گئی گئی گئی گئی گئی ہے۔ بعض تجاویز بھی پیش کی گئی مفقو دنہیں ۔ اس موضوع پر بہت کچھ لکھا بھی گیا ہے ، بعض تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں ، بلکہ سرکاری سطح پر بعض قوا نین بھی بنائے گئے ہیں اوران کوششوں کا بیاثر بھر للہ ضرور ہوا ہے کہ اب جہیز کے بارے ہیں لوگوں کے تصورات میں تبدیلی آئی ہے۔ جہیز کی نمائش کا سلسلہ کم ہوا ہے ، بین الحما لک شادیوں میں جہیز کی بابندی حالات کے جرنے ترک کرادی ہے لیکن ابھی تک معاشر ہے کے ایک بہت بڑے جھے میں ان غلط تصورات کی حکمرانی ختم نہیں ہوئی۔

بعض حفزات یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ جہز کو قانو نابالکل ممنوع قرار دے دیاجائے لیکن بیدا بید معاشرتی مسئلہ ہا دراس قتم کے مسائل صرف قانون کی جگڑ بندیوں سے لل نہیں ہوتے اور نہ ایسے قوانین پرعمل کرانا ممکن ہوتا ہے۔ اس کے لیے تعلیم وتر بیت اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے ایک مناسب ذبئی فضاء تیار کرنی ضروری ہے۔ بذات خوداس بات میں کوئی شرعی یا اخلاقی خرائی بھی نہیں ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کورخصت کرتے وقت ولی طور یہ ایسی چیزوں کا تحفہ دے جو اس کے لیے آئندہ زندگی میں کارآ مد ہوں، اگر دوسرے مقاصد نہ ہوں تو باپ دلی تقاضے کے تحت جو بچھ دینا چاہے دے سکتا ہے لیک خرائی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ اول تو اسے نمود ونمائش کا ذریعہ بنایا جاتا ہے اور لڑکے والے کے مطال سے اپناحق سجھتے ہیں اور انتہائی گھٹیابات یہ ہے کہ جہیزی کی کی وجہ سے لڑک والے کی کا درائے کی کی وجہ سے لڑک والے کی کی اور انتہائی گھٹیابات یہ ہے کہ جہیزی کی کی کی وجہ سے لڑک والے کی اور اس کے گھروالوں کو مطعون کرتے ہیں۔

جہزی ان خرابوں کوختم کرنے کے لیے معاشرے کے تمام طبقات کوان تصورات کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا۔ تعلیم وتر بیت ، ذرائع ابلاغ اور وعظ وقصیحت کے ذریعے غلط تصورات کی قباحتیں ، مختلف انداز اور اسلوب سے متواتر بیان کرنے اور کرتے رہنے کی ضرورت ہے یہاں تک کہ یہ گھٹیا با تیں ہر کس ونا کس کی نظر میں ایک ایسا عیب بن جا کیں جس کی اپنی طرف نبست سے ادگ شرما کیں ۔ کسی معاشرے میں تھیلے ہوئے غلط تصورات کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حدید کی تعاد کاریال کی تعاد دور ہوتی ہیں کہ اس معاشر ہے کے اہل افتد ار، اہل علم ودانش اور دوسر ہے بااثر طبقے مل جل کرایک وجئی فضا تیار کرتے ہیں۔ یہ وجئی فضارفتہ رفتہ فروغ پاتی ہے اورلوگوں کی تربیت کرتی ہے کیئن اس کے لیے انتقک جدو جہد در کار ہے۔ افسوس کہ ہمارے ان طبقوں کے زیادہ تر افراد پچھا لیے مسائل ہیں الجھ گئے ہیں کہ معاشر ہے کی اصلاح اور تربیت کا کام جو کی بھی قوم کی تعمیر کے لیے سنگ میل کی حیثیت معاشر ہی اصلاح اور تربیت کا کام جو کی بھی قوم کی تعمیر کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے ، کی شار قطار میں نہیں آتا۔ وجئی تربیت اور کر دار سازی کا کام سیاست اور فرقہ واربیت کی فضاؤں میں ایسا گم ہوا ہے کہ اب اس کا نام ایک فداق معلوم ہونے لگا ہے گئین اس صورت حال میں مایوس ہو کر ہیٹے جا نا بھی درست نہیں ۔ ایک داعی حق کا کام بیہ ہے کہ وہ اپنی بات کہنے ہے نہ اکتا گئی ، اپنی دائر ہے کی صد تک کام کرنے سے نہ تھے ، بالآخر وہ ایک وقت آتا ہے جب حق وصد افت کی کشش دوسروں کو بھی اپنی طرف تھنچنا شروع کرد تی ہے اور قوموں کی نہ صرف موج بلکھ کی ہیں انتقاب آجا تا ہے۔

جہزوغیرہ سے متعلق ایٹن برشل (برطانیہ) ہے ایک صاحب اپنے خط میں لکھتے ہیں:

میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں جس کی ابتداء کا زمانہ متعین کرنا تو ایک تاریخ دان کا کام ہے گراس کی برائی ہر خص کے سامنے ہے، وہ ہے جہزے جہز کی رسم چونکہ ہندو پاک میں بسنے والے مسلمانوں میں اپنی پوری چبک دمک کے ساتھ جاری ہے اس لئے جومسلمان وہاں سے نقل مکانی کر کے مغرب میں آئے تو وہ بیرسم بھی اپنے ساتھ لائے۔ چنا نچہ اب بیرسم مغرب میں بھی پھیل گئی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ساتھ لائے۔ چنا نچہ اب بیرسم مغرب میں بھی پھیل گئی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کی شرعی حیثیت بیان فر ما کیں تاکہ پورپ میں مسلمانوں کی نئی سل اس سے آگاہ ہو سکے اور شایدان ہزاروں لڑکیوں کی قسمت پر بھی اس کا کچھاڑ پڑے ہو حرف جہیز نہ ہونے کی بناء پر دلہن نہیں بن سکتیں۔



- 🥏 .... اور کیا جہز ضروری ہے؟
- السسكياجميزوي كے بعد مال باپ كوائي وراثت سے حصد وينا ضروري نہيں رہتا؟
- ے معوماعورتیں اپنے حق وراثت سے اس لئے دستبر دار ہوجاتی ہیں کہان کی شادی پر بھی خاصا خرج ہو چکا ہوتا ہے گریہ ساری با تیں لڑکے پر بھی صادق آتی ہیں پھروہ وراثت كاكيونكر حقدار موكا؟
- اللہ کے والدین بارات کو جو کھانا کھلاتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عرب ممالک میں لڑکی کے والدین جوخرچ کرتے ہیں اس کی ادائیگی دولہا کرتا ہے گر ہمارے بہاں بیتمام اخراجات والدین پرہی کیوں ڈالے جاتے ہیں؟
- ے سبعض علاقوں میں بیرواج ہے کہاڑی کا باپ دولہا سے شادی کے اخراجات کے علاوہ بھی کچھرقم کا تقاضا کرتا ہےاس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

بلاشبہ آپ کی کتابوں سے ان گنت لوگ فیض یاب ہور ہے ہیں لیکن آپ نے مضامین کا جوسلسلہ شروع کیا ہے وہ مختصراور عام فہم ہونے کی وجہ سے زیادہ موثر ہے اوراگر آپ میرے مذکورہ سوالات کی وضاحت فرمادیں تو امید ہے کہ اس سے بہت سےلوگوں کی غلط

فهيول كاازاله وكا\_[عبدالهجيد (ايثن برسيل برطانيه)] ك سكتوب نكارك بعض سوالات كاجواب تومير ي يحيط مضمون ميس آجات مثلاب عرض کیا جاچکا ہے کہ جہیر ہرگز نکاح کا کوئی ضروری حصہ نہیں ہے اوراس کی استطاعت نہ ہونے کی صورت میں لڑکی کو نکاح کے بغیر بٹھائے رکھنا ہرگز جا ئزنہیں ۔کوئی باپ اپنی بیٹی کورخصت کرتے وقت اپنی استطاعت کی حدود میں رہتے ہوئے خوثی ہے بٹی کوکوئی تخددینا چاہے تو بے شک دے سکتا ہے لیکن نداس کو نکاح کی لازمی شرط سمجھنے کی مخباکش ہے نہاس میں تام ونمود کا کوئی پہلو ہوتا جا ہےاور نہ شوہریااس کے گھروالوں کے ليے جائز ہے كەوە جہز كامطالبه كريں يااس كى تو قعات باندھيں \_

لڑکا ہویالڑی ان کے باپ نے اپنی زندگی میں انہیں جو کچھ دیااس سے ان کے ورافت کے جھے میں کوئی کی نہیں آتی ۔البتہ باپ کوخی الامکان اس بات کا خیال رکھنا چا ہیے کداپنی زندگی میں وہ اپنی اولا دکو جو کچھ دے، وہ قریب قریب برابر ہواور کی ایک لڑکے یالڑکی پردولت کی بارش برسا کردوسروں پرظلم نہ کر ہے۔بہر حال! یہ بات طے شدہ ہاوراس میں شرعی اعتبار سے کوئی ادنی شبنیں کہ لڑکی کو جہیز دینے سے اس کاحق ورافت ختم نہیں ہوتا بلکہ جہیز میں دی ہوئی مالیت کواس کے حصہ ورافت سے بھی الگ نہیں کیا جاسکتا۔اسے بہر صورت ترکے سے اپنا بورا حصہ ملنا ضروری ہے۔

المسسم متوب نگار نے دوسرامسکلہ یہ اٹھایا ہے کہ لڑکی کے والدین بارات کو جو کھانا کھلاتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس معاطم میں بھی ہمار ہے معاشرے میں افراط و تفریط پر بنی تصورات بھلے ہوئے ہیں ۔ بعض لوگ یہ ہجھتے ہیں کہ جس طرح لڑک کے نکاح کے وقت کے نکاح کے بعد ولیمہ کرناسنت ہے اس طرح لڑک کے باپ کے لیے نکاح کے وقت دعوت کرناسنت یا کم از کم شری طور پر پہندیدہ ہے، حالا نکہ یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے۔ لڑکی والوں کی طرف سے کسی دعوت کا اہتمام نہسنت ہے نہ ستحب۔

یمی معاملہ بارات کا ہے، نکاح کے وقت دولہا کی طرف سے بارات لے جانا کوئی سنت نہیں، نہ نکاح کوشر بعت نے اس پرموقو ف کیا ہے۔

کسی شخص کوکوئی ہدیہ اور تحفہ دینا یا اس کی دعوت کرنا اگر دل کے تقاضے اور محبت سے ہوتو صرف بیکہ کوئی گناہ نہیں بلکہ باعث برکت ہے، بالخصوص جب نے رشتے قائم ہور ہے ہوں تو ایسا کرنے سے باہمی محبت میں اضافہ ہوتا ہے بشرطیکہ پیرسب کچھ خلوص ہے ہواورا بنی استطاعت کی حدمیں رہ کر ہولیکن جب پیہ چیزیام ونموداور دکھاوے کا ذریعہ بن جائے یااس میں بدلے کی طلب شامل ہوجائے یا پیکا م خوش دلی کے بچائے معاشرے اور ماحول کے جبر کے تحت انجام دیئے جائیں یعنی اندر سے دل نہ جاہ رہاہولیکن ناک کٹنے کے خوف سے قیمتی تحا کف دیئے جا کیں یا دعوتیں کی جا کیں تو پھر پیر کام جو ہاعث برکت ہوسکتے تھے النے گناہ ، بے برکتی اورخوست کا سبب بن جاتے ہیں اوران کی وجہ سے معاشرہ طرح طرح کی اخلاتی بھار یوں میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ہماری شامت اعمال سے ہے كه بم نے اپنے آپ كوخود ساخت رسموں ميں جكڑ كرا چھے كاموں كوبھى اپنے لئے ايك عذاب بنالیا ہے۔اگریہی کام سادگی ، بے ساختگی اور بے تکلفی سے کئے جا کیس توان میں کوئی خرابی نہیں الیکن اگر رسموں کی یابندی نام ونمود اورمعا شرتی جبر کے تحت انجام دیئے جا میں تو بیہ بہت بڑی برائی ہے۔

والوں کی طرف سے با قاعدہ مطالبہ ہوتا ہے اور یوں سمجھا جاتا ہے جیسے شادی ہوئی ہی دالوں کی طرف سے با قاعدہ مطالبہ ہوتا ہے اور یوں سمجھا جاتا ہے جیسے شادی ہوئی ہی نہیں۔جن بزرگوں نے بارات لے جانے اور اس کی دعوت کے اہتمام سے دوکا ،درحقیقت ان کے پیش نظر یہی خرابیاں تھیں ،انہوں نے اس بات کی ترغیب دی کہ کم از کم پھر ہارسوخ افرادان دعوتوں کے بغیر نکاح کریں گے تو ان لوگوں کوحوصلہ ہوگا جوان کی استطاعت نہیں رکھتے اور صرف معاشر کی مجبوری سے آئیں یہ کام کرنے پڑتے ہیں۔ استطاعت نہیں رکھتے اور صرف معاشر کی مجبوری سے آئیں یہ کام کرنے پڑتے ہیں۔ دولہا سے نکاح کے اخراجات کے علاوہ مزید کچھر تم کا مطالبہ بھی کرتا ہے اور اس کے بغیروہ دولہا سے نکاح کے اخراجات کے علاوہ مزید کچھر تم کا مطالبہ بھی کرتا ہے اور اس کے بغیروہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



ا پی لڑکی کارشتہ دیے پر تیار نہیں ہوتا۔ بے شک یہ بے بنیا در سم بھی ہمار معاشرے کے بعض حصوں میں خاصی رائج ہے اور یہ شرعی اعتبار سے بالکل ناجائز رسم ہے۔ اپنی لڑکی کارشتہ دینے کے لئے دواہا سے رقم لینے کو ہمارے فقہائے کرام نے رشوت قرار دیا ہے اوراس کا گناہ رشوت لینے والے کے گناہ کے برابر ہے بلکہ اس میں ایک بہلو بے غیرتی کا اوراس کا گناہ رشوت لینے والے کے گناہ کے برابر ہے بلکہ اس میں ایک بہلو بے غیرتی کا بھی ہے اور بین بھی ہاں بیرسم پائی جمی ہے اور بین بھی جہاں بیرسم پائی جاتی ہے ، ای وجہ سے شو ہراس بیوی کے ساتھ زرخر ید کنیز جیسا سلوک کرتا ہے لہذا بیرسم شرعی واخلاتی لحاظ سے انتہائی غلطر سم ہے جو واجب الترک ہے۔ [بشکریہ بندرہ روزہ شرعی واخلاتی لحاظ سے انتہائی غلطر سم ہے جو واجب الترک ہے۔ [بشکریہ ہاسلام آباد]





## مروجه جھیز کی شرعی حیثیت

### ازقكم:مفسرقر آن؛ حافظ صلاح الدين يوسف صاحب حفظه الله

جہز، کوئی شرع تھم نہیں ہے۔ رسول اللہ سکھیے نے متعدد شادیاں کیں ، لیکن آپ کی ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی اپنے ساتھ جہز لے کر نہیں آئی۔ ای طرح رسول اللہ مکھیے کی چار بیٹیاں تھیں ، آپ نے چاروں کی شادیاں کیں ، لیکن آپ نے کسی کو بھی شادی کے موقع پر جہز نہیں دیا۔ اس طرح صحابہ کرام میں سے بھی کسی سے اس رواج کی کوئی اصل نہیں ملتی۔ اس اعتبار سے بی خالص ہند داندرسم ہے، اس لیے کہ ہندو فد ہب میں عورت وراشت کی حق دار نہیں ہے، باپ کی جائداد کی وارث صرف اولا دِنریند ہوتی ہے۔ اس بنا پر ہندوشادی کے موقع پر لڑکی کو گھریلونوعیت کے سامان کی شکل میں اپنی جائداد میں سے پھے حصد و دیے ہیں۔

مسلمانوں نے بھی اس رواج کواختیار کرلیا۔اس کی وجہ سے وہ متعدد مشکلات کا شکار ہوگئے:

ایک تو جیز کولاز می تصور کرلیا گیا ہے حتی کہ اس کے لیے بھاری قرض بھی لیما پڑے تو لیتے ہیں اور پھر ساری عمر قرض کے بوجھ تلے دب رہتے ہیں۔

ٹانیا: ہندووں کی طرح پھرلڑ کیوں کھپالعوم وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے ، بھائی جہزی کو وراثت کا بدل قراردے کر بہنوں کووراثت سے محرورم رکھنے کی غدموم سعی کرتے ہیں۔

ای طرح اور بھی متعدد قباحتیں ہیں جو جہز میں پائی جاتی ہیں ۔ان میں سے ایک برای

قباحت یہ ہے کہ مردمنگابن جاتا ہے اور وہ لڑی والوں سے فرمائش سامان طلب کرتا ہے حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے اسے عورتوں پر قوام بنایا ہے اور اس کی دو وجہیں بیان فرمائیں ہیں:
ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جسمانی اور دماغی قوت وصلاحیت میں عورت سے ممتاز کیا ہے۔ دوسری یہ کہ وہ عورت پر اپنامال خرچ کرنے والا ہے۔ یہ مال خرچ کرنا کیا ہے؟ عورت کومبر دینا۔ اس کے نان ونفقہ کا انتظام کرنا اور شادی کے بھی پیشتر اخرا جات برداشت کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت میں مردکو ولیمہ کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ لیکن لڑی یالڑی کے والدین پر کوئی خرچ نہیں ڈالا گیا۔ بنابریں مردکی طرف سے جہیز کا مطالبہ کرنا اس کے شیوہ مردائی کے بھی ظاف ہے۔

حضرت فاطمہ و منگانیکا کی بابت جومشہور ہے کہ نبی اکرم سکائیلی نے ان کو جہیز کے طور پر پھے سامان دیا تھا، یہ کیسر غلط ہے،اس معنی میں جہیز کالفظ ہی قرآن یا حدیث میں موجود نہیں ہے حضرت فاطمہ کو جو کچھ دیا گیا اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ حضرت علی رخالتی کا اپنا کوئی گھر بارنہیں تھا۔ نبی کریم ہی ان کے فیل تھے، آ ب کے پاس ہی ان کی پرورش ہوئی۔ جب آ پ نے اپنی لخت جگر کے ساتھ ہی ان کا نکاح بھی کردیا تو گھر بسانے کے ہوئی۔ جب آ پ نے انہیں عطافر ما کیں اور وہ حسب ذیل تھیں:

ا یک چاور ،ا یک چیڑے کا تکیہ جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ایک چکی ،ایک مشک اوروو ملکے۔[البدایة والنهایة (ج٦ ص٣٣٧)]

اوربعض روایات میں بیمی ہے کہ بیساری چیزیں نبی اکرم سکیلی نے حضرت علی دخالت ا ہی کی ایک چا در (زرہ) فروخت کر کے خریدی تھیں گویا بیسا مان بھی حضرت علی دخالتہ ہی کی ا رقم سے تیار ہوا۔ یہ ہے حضرت فاطمہ و تن آفیا کے جہیز کی اصل حقیقت ۔اس کا اور ہمارے مروجہ جہیز کا تقابل کرلیں ،ان کے درمیان کیا نسبت ہے؟ کیا اس سے ہمارے مروجہ جہیز کا اثبات ہوتا ہے؟ نہیں، یقینا نہیں۔ان کا آپس میں کوئی تقابل ہی نہیں۔



بعض لوگ کہتے ہیں، اپنی اولا دکوعطیہ یا ہمددینا کوئی بری بات تو نہیں۔ یقینا میہ بات تو صحیح ہے۔ اپنی اولا دکوعطیہ یا ہمبہ تو دل صحیح ہے۔ اپنی اولا دکوعطیے یا ہے کے طور پر دینا جائز بلکہ مستحب ہے لیکن عطیہ یا ہمبہ تو دل کی خوثی سے دیا جاتا ہے۔

> دوسرے، اپنی طاقت کے مطابق دیاجا تا ہے۔ تیسرے، اس میں کی کا د با ونہیں ہوتا۔ چوتھے، اسے دراثت کا بدل نہیں سمجھا جاتا۔

> > تو كياجهزيس يه چزين پائى جاتى بير؟!

ہمارے مروجہ جہیز میں تو ہدیہ یا ہبہ والی مذکورہ چیزیں بالکل نہیں پائی جاتیں۔اس کوتو شادی کالازمی حصہ بنادیا گیاہے، کسی کے پاس طاقت ہے یا نہیں؟اس سے کسی کوکوئی غرض نہیں۔ بھاری بھر کم جہیز ضرور ہونا چاہیے نہیں تو سسرال میں لڑکی کا جینا دو بھر کردیا جائے گا۔اس دبا وَاور مجبوری کی وجہ سے ہر خض کو بھاری مقدار میں جہیز مہیا کر کے دینا پڑتا ہے۔ چاہاس کے بعدوہ ساری عمر قرض کے بوجھ تلے دب کر کراہتا رہے۔۔۔۔۔!!

بہر حال جہیر کے بارے میں معتدل موقف یہی ہے کہ ماں باپ اپنی طاقت کے مطابق تھوڑ ایا زیادہ کچھ دیں تو یہ یقینا ایک جائز عمل ہے، لیکن

> اس میں ایک تومعاشرے کا دبا وَیا کڑے والوں کی طرف سے مطالبہ نہ ہو۔ ۔

دوسرا، اسے وراثت سے محروم کرنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔

تیسرا ،شادی کے موقع پر پھے نہ دیاجائے ،بعد میں حسب ضرورت اس سے تعاون کردیاجائے تو پھر شاید اس کا جواز نکل آئے اور اسے ہندوؤانہ رسم قرار نہ دیاجا سکے۔

["مسنون فكاح اور شادي بياه كي رسومات"ازحافظ صلاح الدين يوسف حفظه الله

ص ١ ٤ تا ٤ عطبوعه دار السلام ـ لاهور]



## مروجه جعیزایک معاشرتی لعنت هے!

مولا نامبشراحدر بإنى صاحب حفظه الله: مفتى جماعة الدعوة بإكستان

سیسوال: جیز کااسلامی شریعت میں کیا تصور ہے؟ قرآن وسنت کی روشی میں وضاحت فرما کیں۔[سائل: زاہد وزیر آباد]

جسواب: شادی ہے بہل رشہ کی بات چیت کے وقت اڑکے والوں کی طرف سے
لڑکی کے سر پرستوں سے کس بھی چیز کا مطالبہ کرنا خواہ وہ جائیداد منقولہ یا غیر منقولہ ک
صورت میں ہویا نقذی اور مختلف سامان کی صورت میں ہوا ور رشتہ کی منظوری کواس پر معلق
وموقوف کرنا شرعا نا جائز ہے۔ اس طرح لڑکی والوں کی طرف سے پیش قدمی کرتے
ہوئے لڑکے والوں سے یہ کہنا کہ اگر آپ یہ رشتہ منظور کرلیں تو ہم جہیز میں نقذ اور فلاں
فلاں اشیاء دیں گے سراسر غلط اور شریعت کے خلاف ہے اس لین وین کی رسم کا نام چاہے
فلاں اشیاء دیں گے سراسر غلط اور شریعت کے خلاف ہے اس لین وین کی رسم کا نام چاہے
جو بھی رکھا جائے یہ شرعا نا جائز اور واجب الترک ہے اس کی گی وجو ہات ہیں:

ا) ..... ہرمسلمان کے لیےرسول اللہ من اللہ کا کی حیات طیبہ پڑمل کرنا اور زندگی کے تمام معاملات کوآپ من اللہ کے اسوؤ حسنہ پر رکھنا ضروری ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ لَّمَنُ كَانَ يَرُجُوااللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَاللَّهَ كَلِيْرًا ﴾ [الاحزاب\_٢١]

''تم میں سے جو کوئی اللہ اور یوم آخرت کی امیدر کھتا ہے اور کثرت سے اللہ کی یا د کرتا ہے اس کے لیے رسول اللہ سکائیل کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔''



۲) ..... ہرمسلمان کے لیے شریعت مطہرہ میں شادی کے موقع پر یا رشتہ طے کرتے وقت یا شادی کے بعدلڑکی والوں پر کسی قتم کا خرچ اور بو جھنہیں رکھا گیا۔ بلکہ بیسارابو جھ لڑکی کا لڑکے پر رکھا گیا ہے کہ بیاس کو ضروریات زندگی کے اسباب مہیا کرے اس لیے شو ہر کو قرآن میں قوام کہا گیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

ہمیں نہیں ملتے غرض کے شرع میں اس کا وجود تک نہیں ہے۔

﴿ اَلرَّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النَّسَاءِ بِمَا فَصَّلَ اللَّهُ بَعُضَهُمُ عَلَى بَعُضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنُ اَمُوالِهِمُ ﴾ [النسآء ـ ٣٤]

''مرد،عورتوں پر حاکم بین اس واسطے کہ اللہ تعالی نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس واسطے بھی کہ خرچ کئے بین انہوں نے اپنے مال''

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نان ونفقہ، مہر وغیرہ تمام اخراجات بذمہ مرد ہیں بس لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کے سر پرستوں سے کسی مال ومتاع کا مطالبہ شریعت کی منشا کے خلاف ہے۔

۳) ..... ہندو فد ہب میں لڑکی کو والدین سے ورا شت نہیں ملتی اس لیے لڑکے والے چاہتے ہیں کہ جیسے بھی ہواور جس شکل میں بھی ہولڑکی والوں سے زیادہ سے زیادہ مال ومتاع حاصل کرلیا جائے اس لیے وہ شادی کے موقع پر فدکورہ مطالبہ کرتے ہیں اور لڑکی والے ان کے مطالبہ کو پورا کرتے ہیں ان ہی کی و یکھادیکھی مسلمان بھی اپنی بیٹیوں کو ورا شت سے محروم کرتے ہیں حالانکہ ورا شت کی اوائیگی اللہ تعالیٰ کا حکم اور قرآن نے انہیں ورا شت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



صدودالله کہاہےاوراس کےادا کرنے پرفوزعظیم کی خوشخبری سنائی ہےاور وراثت سے محروم کرنے پر ہمیشہ جہنم میں رہنے کی وعید فر مائی ہے۔ چنانچےاللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

تِلُكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنْتٍ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنَهَ ارُ لَلْهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنْتٍ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَلِدِيْنَ فِيُهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ [النسآء - ١٣، ١٢]

''سیاللہ کی حدیں ہیں جوکوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو وہ (اللہ)
الی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچ نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے
اور جو محض اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے گا اور اس کی صدود سے تجاوز کرے گا تو
وہ (اللہ) اسے جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسواکن
عذاب ہوگا۔''

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ وراثت کوادا کرنا اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ہے اور جولوگ اس کی ادائیگی نہیں کرتے وہ اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرتے ہیں ،ایسے لوگوں کے لیے ابدی جہنم کی وعید ہے اور جہز در حقیقت وراثت کی نفی ہے۔

۳) .....ان وجوہات کے علاوہ جہیز کے نقصانات اس قدر ہیں کہ عام طور برغریب لوگوں کی بیٹیوں کا نکاح جہیز کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے منعقد بی نہیں ہوتا اور نوجوان لڑکیاں اسی طرح گھر میں بیٹھ کراپئی عمر برباد کردیتی ہیں اور کئی لڑکیاں نکاح نہ ہونے کے باعث مختلف جرائم کا شکار ہوجاتی ہیں جس کے معاشرے پر بہت برے اثر ات مرتب ہوتے ہیں۔اللہ تعالی ہمیں خلاف شرع کا مول سے محفوظ رکھے اور جہیز جیسی لعنت سے ہوتے ہیں۔اللہ تعالی ہمیں خلاف شرع کا مول سے محفوظ رکھے اور جہیز جیسی لعنت سے بہتے کی توفیق بخشے ۔[ماهنامه "محله الدعوة" (اکتوبر ۲۹۹۲ع) نیز دیکھیے: "آب کے مسائل اوران کا حل" از ابوالحسن مبشر احمد ربانی (حلداول،صفحه کا ۳۶ تا ۲۶۲)

### مطبوعات مبشر اكيذمى لاهورياكستان

|        |      | 433                                                           |         |
|--------|------|---------------------------------------------------------------|---------|
| صفحات  | قيمت | نام كتاب                                                      | نمبرشار |
| 424    | 150  | قيامت كى نشانيان                                              | 1       |
| 352    | 150  | پیش گوئیوں کی حقیقت (اورعصر حاضر میں انکی تعبیر کا منج)       | 2       |
| 456    | 160  | عاملون، جادوگرون اور جنات كالپوشمارثم (مع روحانی علاج معالجه) | 3       |
| 136    | 56   | جادو، جنات اورنظر بد کا تو ژ (از این تیمیهٌ)                  | 4       |
| 480    | 160  | اسلام میں تصور جہاد                                           | 5       |
| 428    | 150  | جهاداورد مشت گردی                                             | 6       |
| 184    | 80   | الله اورانسان                                                 | 7       |
| 248    | 90   | انسان اور شيطان                                               | 8       |
| 160    | 60   | انسان اور فرشتے                                               | 9       |
| 100    | 50   | نماز نبوی (باتصوری)                                           | 10      |
| 600    | 210  | هدية العروس (از دواجي وخاتگي احكام ومسائل)                    | 11      |
| 136    | 60   | جهيز کي ښاه کاريال                                            | 12      |
| 104    | 45   | ينخ عبدالقادر جيلاني "اورموجوده مسلمان!                       | 13      |
| زرطبع  |      | كياموسيقى حرام نهيس؟!                                         | 14      |
| زرطبع  | ٠    | جديد فقهي مسائل                                               | 15      |
| زبرطبع |      | والدين اوراولا د                                              | 16      |

بسراے اردوبازار و معارف اسلامی منثورات منصوره آگوجرفواله و مکتبه قدوسه و اسلامی اکادی و کتاب سرائ اردوبازار و معارف اسلامی منثورات منصوره آگوجرفواله و مکتبه نتمانیه و والی کتاب گر اردوبازار سیالکوت افر قان اسلامی بیرون این نوربازارکوتوالی رود کواچی و قدی کتب خانه آرام باغ و علمی کتاب گر اردو بازار و مکتبه نورجم ۱۰ نعمان سنرراشد منهاس رود کافن اقبال و دی بک و شری بیورخداداد کالونی بازار و مکتبه نورجم ۱۰ نعمان سنرراشد منهاس رود کافن اقبال و دی بک و شری بیورخداداد کالونی بازار و بک سنرحدررود و صدر و الور

املا يكي يم يواسد كالبد بلاز وكين البدائد آبداد بالسع واسلام بك ثاب F8 مركز بشاود مراج كنون فاند فيد أو في باندور ملك من ما رافعام فريقاند بيرون بو بركيث

www.KitahaSunnat.com

دو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# في كتب هكاران



جیز، کوئی شرع حکم نہیں ہے۔رسول اللہ عظیفہ نے متعدد شادیاں کیں ، لیکن آپ کی از واج مطہرات میں ے کوئی بھی اپنے ساتھ جیز لے کرنہیں آئی۔ای طرح رسول الله عظا کی عار بیٹیاں تھیں ،آپ نے عاروں کی شادیاں کیں ، لین آپ نے کی کو بھی شادی کے موقع پر جیز نہیں دیا .... حضرت فاطمہ ا بابت جومشہورے کہ نی اکرم نے ان کو جیز کے طور پر کچھ سامان دیا تھا، یہ بکسر

غلطب ..... حضرت فاطمة كوجو كچه ديا كياس كي حقيقت صرف اتن بكرهش على كالينا كوئي كهريارنيس تفارني كريم بن ان کے فیل تھے،آپ کے یاس بی ان کی رورش ہوئی۔جب آپ نے اپنی لخت جگر کے ساتھ ہی ان کا لکاح بھی کر دیاتو گھر بسائے کے لیے چند چزیں آپ نے انہیں عطافر ما تیں ..... اور بعض روایات میں یجی ہے کہ یہ ساری چزیں نی اکرم نے حضرت علی ہی کی ایک چادر (زرہ) فروخت کر کے خریدی تھیں گویایہ سامان بھی حضرت علیٰ ہی کی رقم سے تیار ہوا.....متعدد قباحتیں جو جہیز میں یائی جاتی ہیں ان میں ہے ایک بوی قباحت یہ ہے کہ مرو مثلثاً بن جاتا ہے اور وہ لڑکی والوں سے فرمائشی سامان طلب کرتا ہے حالانکہ اللہ تعالی نے اسے عور تول پر قوام بنایا ہے .... کیکن لڑکی یالڑ کی کے والدین پرکوئی خرچ خیین ڈالا گیا۔ بنا بریں مرد کی طرف ہے جیز کامطالبہ کرنااس کے شیو ہُمردا تکی کے بھی خلاف ہے۔

(مفرقرآن مافظ صلاح الدين يوسف صاحب)

شرى اعتبارے جہزى هيقت صرف اتن ہے كه اگركوئى باپ اپنى بينى كورخست كرتے ہوئ اے كوئى تخد ديناج او وے دے .....کین یہ شادی کے لیے کوئی لازی شرط ہے نہ سرال والوں کو کوئی حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کامطالبہ کریں بااگر کی لڑک کو جیزند دیاجائے یا کم دیاجائے تواس پر برامنائی یالڑک کومطعون کریں اور نہ بیکوئی دکھاوے کی چیز ہے کہ شادی کے موقع براس کی تماکش کرے اپنی شان کا ظہار کیاجائے۔اس ملسلے میں جارے معاشرے میں جو غلط تصورات تھیلے ہوئے ישופספנשבישים:

[1] جيز كولاكى كى شادى كے لئے لازى شرط سجها جاتا ہے، چنانچہ جب تك جيز دينے كے ليے بينے ندموں لاكى كى شادى نہیں کی جاتی ..... 2] جمیزی مقدار اور اس کے لیے لازی اشیاء کی فہرے میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا جارہا ہے۔ اب جیز محض ایک بٹی کے لیے باپ کا تحدثیں ہے جووہ اپن خوش ول سے اپنی استطاعت کی حدیث رہ کروے بلکہ معاشرے کا ایک جر ہ....[3] جہزی نمائش کی رم نے بیٹجی ضروری قرار دے دیاہے کہ جہز ایا ہوجو ہردیکھنے والے کو خوش كر كے ..... [4] جيز كے سلط ميں سب سے كھٹيابات يہ ب كدائر كا كاوبرياس كے سرال كے لوگ جيز برنظر كھتے ہیں۔ بعض جگہ تو شاندار جہیز کا مطالبہ پوری ڈھٹائی ہے کیاجاتا ہے اور بعض جگہ اگر صرت مطالبہ ند ہو تب بھی توقعات میں بائدهی جاتی بین که دلهن بهت ساجیز لے کر آئے گی اور اگریہ توقعات پوری نہ ہوں تولؤ کی کو طعنے دے دے کر اس کی نام (مفتى تقى خانى ماحب ( )جش وفاتى شرى عدات يكتان) مين وم كروياجاتا ب-



